

٢٠١١ من من الماري ا

النادى بيك كي تقريبات على من التبساع بوى بمبنى

المال المالي المالي

خطبر

کا ہماری معاسف تی زندگی سے تعلق

ڈاکٹرا<del>کٹ</del>راراحمد

رنتب دتسو نرنتب دتسو

شيخ، جميلُ الرحمٰن

## تفليو

غيدة ونسلى على ديستول والكريد

ت یس کوئی سیم اسلوت تفس اس اسسا کارکرسے کرمان ویس شادی بیا اوراق اور دون کی کے مواقع برجوروم اوا کی میانی میں آن میں سے اکٹر و بیشتر مندوات بدیب کی باقیات اسٹیات بین ان کا کسس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے - جا داوین وین فطست ہے - البذا اس فے فطرت کے مطابق آجا کی مدل کے بیشیں نظران شام مواقع اور تقاریب کے لیے اسلام معاشرہ کی مدل وقسط پرمنی رینمائی فرمائی سے ورکسی معیاد کے خانوان کے لئے ایسے کا قابل برداشن بوجی نہیں بنا پاسے -

محر والروام المدون الدولي الموادة المدون الموات كي الملائي الموايا المن ما الموادا المدون الموادي الم

## شادی بیاه کی تقربیت کشیمت میں شادی بیاه کی تقربیت ایک اصلاحی تحربیب

انفىلى \_\_\_\_\_فاكفراك دراحد

جوات ،۲ ما سے بین وخرب انجام ایا۔ اس تقریب کی محتصر بدوادیہ کے براد کے مون ایک انجی وزی انجام ایا۔ اس تقریب کی مختصر بدوادیہ کے دونوں مون ایک انجام ایا۔ اس تقریب کی مختصر بدوادیہ کے دونوں مون ایک اندونوں کے بیان براکتفا کی تھا جس میں برماوست می دہ وقعی کداس موقع کری خوردونوں کا کوئ ابتمام نہیں بڑے ۔ اپنے توزب ترین احرو میں سے می کسی کویں نے تعین کے ستھ ( کا کوئ ابتمام العران ، یعین کے ستھ ( کا کہ اس کے اور نسل کا نائے میں اور کا کہ اور معری قراب کا قران اکی وی ما مع القران ، یعین کے قران اکی وی اور نسایت ادب ادر سکون کے ساتھ بھی کرا سماری قران کی ساتھ بھی کرا سماری قران کی مان کے سب اور نسایت ادب ادر سکون کے ساتھ بھی کرا سماری قران کی مان کے ساتھ بھی کرا سماری کے بعد اللہ کی برخط برنکاح بڑما اور خود ہی انجاب وقبول کا مرملہ سے کرا دیا ۔ مزیر بران ما منون کی جا ب بحر خود ہی ایک اور خود ہی اس کے ملاتے کا بسلے کی برخود ہی اس کے ملاتے کا اصلان کردیا تاکہ کسی تا خور کے دہول کا ورخود ہی اسے قران مزوع ہو ہے ۔ بعدان ال

سلے اس سے کرم سے تو دیک دور مامزیں بی اکرم سے ذبانِ مبارک اعلیتی الحذ التنکام (نکاح کا احلان مام کیا کرد) پرمل کی موزول ترین صورت سی ہے !

کوئی بانی سات منط جو إرول تختیم می سگے اور اس سے بدوری قرآن کا خاز ہوگیا۔ یکی می معمل خواتین سے بھاؤ مبعد سے زناد ہال میں مرح دتھی، اسے دہی سے اس کے بڑے معائیوں نے دولما کے مساتھ دیڑھ سے کرولے اور اس مرق پر تقریر ہے۔ احق بھی ہے۔

ای براگریزی روز اسے بہاکستان ٹائز نے بی و AN AUSTERE MARRIAGE کا جو کھٹا نمایاں طور پر نگایا۔ اور جناب م یش نے آبا پی ٹھاڑی ہیں دفائے وقت ہم اگست سلامی ہو ہے۔ وہ بی کا ٹول پر کھسیٹا اور ہو ایک سے ایک سال مورسے مورسول کی ہو ہی گئی ہے مل زیادہ وندنی ہو تا ہے۔ اس مورسے مورسے مورسول کی ہو ہی گئی ہے اور یہ معالم دوگوں سے مرسول کی مورسے مورسے مورسے مورسے کھئی ہے اور یہ معالم دوگوں سے ہم میں آبی گیا ہے تورنا میں مورسے مورسے کو اس پر کھی توروز یو تعمیل سے دوننا میں مورسے کو اس پر کھی توروز یو تعمیل سے دوننا میں مورسے کو اس پر کھی توروز یو تعمیل سے دوننا میں مورسے کو اس پر کھی توروز یو تعمیل سے دوننا میں مورسے کو اس کو کہ کا مورسے کو اس کو کی معملی برنمائی حاصل ہم جائے۔

له به کالم انیش محصفه ۱- سر بر فاصفه فر مانین (مرتب)

ال سلط بن اولین بات قویری منا معے یہ اگی کم م نے دخل نکام محمن منجر ترتر اللہ بنا کی محمن منجر ترتر اللہ بنا کرر کو دیا ہے۔ ما لائکہ شطیعے کی اصل فوض وفایت تذکیر ونعیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاد کو خطبہ بھر ہے ساتھ مدخطا ہے جد الا اصافہ کرنا بطرا تا کہ خطبہ جمہ کی اصل فوض وفایت اگر خدا میں سے حاصل فرم ورہی ہو تو بربی زبان کے مقو ہے مدحاکلا یہ کہ دائے ہے گئے کہ مورسی معلیات اس سے بچر جوری قبول نری جائے بکدا سے بکدا ہے اصافی خطاب مقولے مامل کرنے تھا تھا ہے۔ خطاب معلی مامل کرنے کی کوشنٹ کی جائے۔ دنیا نجا اسی اصول کے تحت میں نے خطبہ نکام "

سة بل مخطلب كاسد بشروس كياجس بي الله إلى وشدك مختر تفريح بي وتي تعي جر نكاح كميمنون خطيب يستثال بي اوركيرعوبي برست وسيمست بي برتى تي اورخاجي اور يرمريث مباركه والنكامة مين شنيَّى ، كمن من جمال دمبانيت كانن بوتى حى وإل مست کا دیست ترتعود بمی ساسنے رکھا جا آئتھا اور آخریں ندایست زور وسے کرکھاجآ ہے گھ "اتباع شنت " کے پیلے تدم کے طور پریم الکم شادی بیا دکی قریبات اور بیمات کے من بن توجميں يہ سلے کري ليزا چاہيے که ان جن سے عرف وي چنوں اتى دکھی جا کمي م تربت انحنرت من السُّر عليه ولم اور محابر كرم وموان المعيم م مين سعل ما مساور باي تمام بدكي ايجادكروه يابهرسدداً مرتنده وموات كويسك بمست اورجزات محدماتعد ياؤل رونددیا جلشتے بشلایر کونکاح مسجدیں ہونا چاہیئے جہزادر تری دینیرہ کی نمسس اسی نیں مدنی ملسیے محدول کی ترکین دارائش اور بالغصوص رفتنی دیدو پراساف سے بین چاہیئے ۔اور د مورت لحام مرٹ ایک برنی چاہیے۔ یعنی د موت دلیمہ داوکی طاوں کی جانب سے نکام سے موتع پر دوریت لمعام کاسلسلہ بالکل بندموا یا بینے۔ دویرو وینرو-مسلسل يا ينج يوبرك بكر يرسسسة الكافرح جلتار باكروك يدايتر كأربحايث نچی کریتے تھے ، فری تأخر کے کارچی ان سے جروں پڑ فلم بھرتے تھے۔لبدیں جست سے دگ اس دوناکتائیر دتھویب ئ نس محسین بھی فواتے تھے بھی جب مرتبی اتھا ت» زمن جنیرن جنیرکی محد» سکے معداق برنالہ دیم گھاتھاا دید بالیک ایلے محسوس برتا تھا کہ بن گاری کااس سیک سے شا تقریب ایکن سے شاہ کی سال کر سے اوا خری میرسے چوٹے بمائی فاکٹرا بعبار احدان کھنٹہ سے پی اس بی مٹری کی کمیل کرسکے واپس آ مھٹے اوران ک شادى كامر ملداً ياروه بم تمام بين بمائيول بي مسبب سي عبر شيري مي مارسه فالله كي

لے ربات بدت قابل توجہے اس سے کروا تعدید ہے کہ اصلاح الرموم " سے بیسے واحد کا اور موم " سے بیسے واحد کا اور موس نیادم و نسان اور موسٹ اور موسٹ کی اصل ہے اس سے مواج کوشش کی جائے گی دوا سی حرج فیر ٹوڈٹر بوکررہ جائے گی حیس طرح نسادگی کا وعظہ

ایک نسل کاملے بریداً خری شادی تھی ہیں شے اس بوقع بدا کیسٹ فیسا کون اقلام کاعزم کیاں کی ہے۔ کرمیرسے ماسفے معاسطے کی مومدت برآئی کہ جم کچھ دومرول کوبعو نیعیمت کھتے درسے ہواب یا توخوں کمی برعل کوسکے دکھا کو درمذان با تول کاکسٹ مجی چھوٹر دینا چاسیسے کو یا بقول علامہ اقبال کی۔ یامد ایا نالہ بن جا یا خوابیدا ندکر!

توت تمتی سے جاں در شتہ ملے یا اتفادہ خود بہت پختردی مزائے کے مال وک تھے گویا اس مدال تر تعمیل ایک اور اس مدال تر تعمیل کردیا تھا ۔ چا پخر مجمدالتدکوی وقت بیش ذائی اور جو بی میں نے ان کے ساسف بولا صالمہ رکھا ما منول نے برطنا در فریت ہادی کا اظمار کردیا اگر جد بعد میں مدود تعدیل اور طعن واستزاد کا اگر جد بعد میں مدود تعدیل اور طعن واستزاد کا موسوع بنایا اور کسی تعدیل مرکبی تاہم مجدالتد برخادی تعمیل مدین ما حبرا الله میں مدالت میں مدالت کے مدالت کا مدین کا مدالت کے مدالت کا مدین کے مدالت میں مدالت میں مدالت کے مدالت کی کا مدالت کے مدالت کے

ا ۔ " (جال کک نکاح کی تعرب کے ساجدی افتاد کا معالمہ ہے وہ اسی شکل بست نہیں ہے۔ اکثر وگ اس برجاری مائی ہوجا ستے ہیں اس ہے کہ بات فری واقع ہے۔ چاہی ہوجا ستے ہیں اس ہے کہ بات فری واقع ہے۔ چاہی ہوجا ہو باتیں دھ باتی در ایس برجان کا ذکرا ہے آئے گا) میں میں کی گئیں تواقعہ یہ ہے کہ جلہ حاصرین کی پیشانیاں عرق مامت سے نم جوہر مامن میں کہی گئیں مادران کے حیروں برختی گاڑ کے اتوات نمایاں ہو گئے۔ ایک بیم کم میں مادران کے حیروں برختی گاڑ کے اتوات نمایاں ہو گئے۔ ایک بیم کم ویت تاجد ایمال مالم اور محرب درت العلمین میں النہ ملی ہوئے۔ ایک بیم کم اور سے تاجد ایمال مالم اور محرب درت العلمین میں النہ ملی ہوئے۔ ایک جا

وحزنيك احترصوت فاطروى الدندلسطيمنها كالكاح مسيري بواقهم مي سے کن ہے جہلینے کپ کا تخفی ہے نیادہ اس بنت داائی بیٹی کوریدہ کھا ال الجنة سعدانغنل مجتبا بمادر أسيسجدي نكاح بإموائ سسع مار محوں مو؟ الدد ومرسے یہ کہ میں شرم آئی چلہ مطبے کرمیسائیوں نے ،اس سے بادج وكران كالبيسط ذبهب سيرنكا وُنهرسنے مربر برسے - تا مال كليسا ادرمداس قدمندر کماہے کرواکا اور لاکی دوفن نکاح سے سے و ہاں مامز مرت يى ادر بارا مال يرب كرم ف معدكامتام اس معب كاديا كدو إل تكاح برمواسف كومار ماست بي حالا كو شريعت سف واضح والم كمول دى بے كروكى كى وف سعة اس كاميل دوكما بول كى وجودكى بى نكاما كو كامانت ايجاب ديتاسيدال طراجب لأى كاخديمي نكاح مي مرجد برنا مزدری نیس توا فراس سے همریداس تغریب کا المعقاد کیول منوفظ مجرباگیا ہے۔ ماتم سے خیال میں یہ مدفوں دیسیں آئی وی اور مخترمیں کہ أكمان كومام كرديا جاستے تواكثر نوكسة غريب نكاح سيمسجدي انعقاد بر بمنا ورخبت الدوبر جائس محے موسی معمر بددلیس جلیتا قابل الحاظ ہیں، یہ بی کماوّل نکاح سکے بعد ع دماستے ٹیے رود لبدا اور دبس سکسیلے ک جاتی ہے اس او بترین احل سجدیں ہواسے ذکر شادی واسے کمری کا مرخیز فغناير -الٹوسے کی گھرٹیں کمی فازےے منگا بعد یہ تقویب منعقد ہمراودائ سے لبداس باينره ماحل مي شف همري اً با دى ادر وشحالى ا وروين دايان كى سلامى ادربایمی الغنت دمجست کی دُماک جاستے تمامیروالتی سیے کہاں کی تاثیر کم انرکم ك يند برجلسف كي اورثانيًا يركه الرسي شاميانول، تناتول، تا لينول عمول اور کرمیں اور دنیا ممکی اَ طَلَسُوں برصرونت بوسنے عال چیر نی جاسٹے محا جيكى ادرنيك كام كريف مرسكيا جانكاب، - نام مے موقع پروموں طعام سے احتراز کامعا لمہ البتہ فل کڑوی گولی ہے جامانی سے مت سے نس اترتی کی ناخ دکیا جائے قرمادم برتا ہے کہ یہ مالد ہے معلسے سے بھی زیادہ معاف اعداد مخ سے۔

اس سلسلے کا ایک دلیل توخالص دین اور ندمی سے بینی برکہ عارسے نبی كيم فالنُّرْ تعليط عيره المركم على خالي اندكى كر كرست سيَّست منعل بلیت دے دی بی میدل کے کم م فرسے کتے بی کہ مارسے بی سنے میں استخااد د است کے کام منسل تعلیم یک ہے توکیا کیرو کول کا نیال مے کرنشادی بیاہ ایسے معاطات می معنقدی جانب سے معاذ السرک کی کرتا ہ رمی ہے میں کا تانی کی کوشش میں خدار نی ہے۔ اگراس سوال کا جماب نئى يربوالدينيك نئ بى مرسيد توبي مرجنا جاسيط جب المخندش كالك طيرها لدكسم سنصفا دى سيمن مى دورى دليم كى تاكيدنوا كى اصالحسس كى الى الذى برا فى كا وَكركرا في المجعد م يشى طَلَعًامُ الْوَلِيمَةِ يَهُمُعَى إلك ي الكفينيا و ويتول المستاكيتي ماين وموري وليربي كيابى برى دمست بصحرمي صاحبيب وتيست وكون كوباليا جا كسيصا ورمسكيول سعون نظركها ماكسب برغست عميى وياكر وإذا ويي أحدكم إلى الْوَيْسَةِ فَلْيَا يَتِهَا \* دحببة بي سيكى كوميليم ين إلا ياجلت ق معزمدجا من القريم زيرتهديه في فوالناكر منكن كمنوكات اللَّهُ وَ نَعَدُ عَمَى اللَّهُ مَدَسَدُ لَهُ ، وليني بروهت مِن ( بلا عند الركب نهما اس نے کویا اللہ اصاص سے معمل کی افزان کا انتکاب کیا عواضے سب كريرتمام مديثي ومسلم ترليب اسے افرذيں-

بس اگرنکاح کے مرتبع پر لڑک والوں کے بیاں بھی وہویت طعام کمٹی اچھاکام مرتا اوراس میں کوئی بھی خیرکا بہلوموجد دمرتا توکیا التوکے دمول میں اس کا کھم ندویتے ہی ایم اندکم درجہانتجاب ہی میں اس کا ذکر ندنواستے بہ ادرجہ بس کماکوئی ذکر میں کسی عدمیت میں نہیں متیا توکیا یہ ایک

خاه ماه كابعت نيس ؛ الدكياية أن إصرادرا فال عيتبيل ك چيز نيس بن کے بعدسے ان المان کی گردن کا ازاد کا نامقامی فیصل سال ہے دوري ديل وه بعد برمواه بالمليم كابل كرسكى ابنى يدكر شاهكاكا وقع وى والدس كيد داراتمي ويى مرتع دين مرتا ديد وك والل كيد واسد والمركم يطيعاد أبدى امتع مناسهاور وسے ماہے محریں ایک وزا اصافہ ہوب است البندا اس می و ہاں مرتی ہے دیسی وجہ ہے کرشارح علیالسلام نے داوریت عرب کا محم ایسے ی ویا ) وی سے والدین کواس کی فادی کے حرکے براگر میراس میدوست اكي احدام الحينان مزور بذا بصر اكات اجهز فل احام كيا الدفعرواري المار براری برقد کا نرصے سے افرائی کھی بھی میں اگن سکے اور کی کے بالسن كيد يوق كام قابر السياية الكهام شابره يديك لاک کوفعتی کے دقت سب الی خاص الکلبار موستے میں ۔ کمٹرکا کیسے فود ، ال پهپاک دا د لحادر نازونم ک بی موئی کی پینوں اور مبائیں کی پاری اس ماک الكرس رصف من فالرب كر فرق كى بات نبى داس برستادي مستقبل سمه انديشة وبرطرح سيرودم وامتياط سي إوج دبروال إلك تع كى طرح نس بر مكت كرك معوم بناه بويا نهرا وريل من مع يرسم ما زویدے۔ان مالات میں ان طریب اوران بی طروالاں کے احسوں توسعه ادشنبن الماناتين طرى بى ونادت لجنع اددستلدمزاجى كاسعالمه ايك ويرت منداور بالمست الشاك سمسيع يبير الااكثر ذمن العضمتل م مرامی بوی بی قابی حذرہے۔

\_اباگرید دونوں باتیں اظہرمن اشمس ہیں : نین نسکاے کانقرب سجدیں ہو اودائی محتمع پر دخویت طعام کوبدگرام سے فامدی (ELIMINATE) مردیاجا محلے تو خود بخود با داست ، کا پیدا تعدد بی بھی موجا کاسے اورواقت ہے ہے

کریسے بی ختر کے جانے کے لائن بکرمدائق! خواکا شکریے کرانڈی كآب ادراس كعدم لك كاماديث كع بدس ونيرس بيان كك كر بتی مربی ماتم که آنی سیصه که زکم اس که بیری لینت می کوئی انتظالیسا مرجرد نس سيت سي الأحداد بالاست ، كيا جاسيك ادرجس طرح يره غذا مالع عى سنت كالرجاس كالدات وركى خاص عى سعدادراس كاره نتشرتر خامس مندمان بصرعهارس دمغول مي شادى بياه ك اوازم كاحتيب سے رچ نس گیاہے کہ ایک جتنے کی مست میں جن محرکوریا قامدہ 'جھائی' ے اندازیں دلاکی واسبے کے کھرچانا امد بھردلڑی کا ٹوولاسے کر فاتحان انداز معدوطنا خانص بندهان تصورب يحسى يخ كنى لازما ي جانى حاسيه بالات كامتذكره بالاتعور نرصوت يركه خالع عجى مي نيين خالص مندار ہے بکرندا خدکیا جائے قوص میں ہوتا ہے کہ بڑی کم ظرفی کا مطاہرہ می ہیے بوسصه بعرس شان وثوكت كرساته دندنات بوسه عانا اورالى واللب پريدارهسب جرا ژيت موسے بلرزائتتاق پاؤ زروه اڑا نا اور بعرفاتحار شان مي و مال غنيمت وسع لدسي ميندس والسس أاجرت سے کھیں مگل کومسک نیں ہمتا کہ ان چیزوں کی اس دین سے کسی طور یر کوئی مناصبست نبیس بریختی جه مرمعاسلے میں نترافیت دم دست ، و قار و مانت اور دومروں کے جذابت کے پاس ولحاظ کا تعلیم دیتا ہے۔ برمال شادی بیاه مے سلسد می بر وہ تایاک تلیت UNHOLY 7210 سے جر لِی جُل کراکی و صدت بن گئ سے بعنی عیسا ٹیول کے قول محمطابق قردر مىسد ادر تليت مى المداوراك من من ع) اورببتریسی سے کہ میوں کی جروں پربیک وقت مزید کاری لگائی جلسے در داکسی ایک کی بیخ کئی پر اکتمنا مرکی توباتی و ونوں فوراس تى*رى كېمى ازىرۇز: دەكىنىي گى- اس سلىسلەي*رىيىن ب*وگىل كاي*زيال بانكل مست بیں کرفتر نفتہ اور تدریج اصلاح کی طون قدم بڑھا ہے۔ ایسے معاطات میں ایک ایسے معاطات میں ایک ایسے معاطات میں ایک اور الخام مذید میں دم تا ہے۔ اور اللہ مذید میں در تا ہے۔ اور اللہ میں در تا ہے

معے نوب اخلانہ تعا کروک ان ہا تعلیٰ کوتلی اوشطقی احتبار ہی سے نیں وی طور پر

بی تسیم کویں محے لیکن جب موقع ہے گا قرمجود ہوں، کا ایک کو گھاں ان سے ساسنے

آن کھڑا ہوگا احدوہ مجھے مجی ہم طوح مجھ ترکویں محے کہ ان تقاریب میں ترکوت کووں ۔ لہذا

بیٹی بندی سے طور پر داقع نے اپنی فاس کی صویک بین پختہ فیصلے کر سے ان کا دمیٹات ،

کے صفیات میں اطلان مج کر دیا احدجا مع مسیوخ مشراد میں آباں سے اجتماع جعد میں ہی ۔ وہ

تین فیصلے یہ تھے کہ دراقم الحروث اور خطر کمی بارات میں شائل ہم گا۔ نہ نکاح سے موتع

پر دائی والوں سے ہاں کسی دور سے طعام میں شرکی ہوگا۔ نہ بی کسی اسی تقرب ہے نکاح

میں شرکت کہ ہے گا جوم میر منعقد نہ ہو۔

بھے فراف ہے کہ اس معاسے یہ کمی تعدی نفعت کی صفت بدا ہو ٹی کین ہی پری طرح ملمئن ہوں کہ اس سے میں کسند ہوتا۔ الحد لند کہ میرے رنقادوا جا ہیں ہے بینے ہوا کہ کوں سے اس معاسے میں میرا بوراسا تعریا جس کے نتیجے میں اس احلامی کوشش نے ایک تحریب کی صورت اختیار کہ است سے دور کے احب جو داسا تھر ندھے سکے ان سے ساتھ میں نے ایک درمیا نی صورت اختیار کرئی احب جو داسا تھر ندھے سکے ان سے ساتھ میں میری شرکت ہوگئی۔ بعدازاں کسی دور سے معام کا اہمام اندوں نے میاجی میں میری شرکت کو اندوں نے خدو بہ شیانی سے گوالا کو الا اعدان کی دجوروں ، کے بیش نظر ہیں ہے میں ان پر نی رنگی ۔

ان کی دجوروں ، کے بیش نظر ہیں ہے میں ان پر نی رنگی ۔

قری و پردل اوردسته دارول سے صفے می البتہ مجھے زیادہ سخنت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جس سے تیجے میں البتہ مجھے زیادہ سخنت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جس سے تیجے میں شکل نجیاں ہی ہوئیں ۔ تعلقات کا الفقطات ہی ہوا۔ اور بیشن کے بہت کے ان تمام چیزوں کو برداست کرنے کی محمت معلا فرمائی اور میرے یائے تبات میں افزش مذا نے دی۔ برداست کرنے کی محمت معلا فرمائی اور میرے یائے تبات میں افزش مذا نے دی۔ اس معلے میں میرسے ہے ہوں استمال اپنی سب سے بڑی ہی کی شا دی کے

وقع يرمِشْ أياس مجعے حسب اندازہ تھا کہ اس موقع پرخاہ میں اپن سلے کروہ صامی پابندیا ں پرى طرح نبا ولدائين اكرخمتى كے موتع بري فے دولها احدان كے جدوز يزول كا تواجع مرٹ ٹمنٹرسے یاگرم منٹردب سے می کردی ترامت کا جنگوبی جلنے کا اصعارسے پھے کئے تے بربان برمائي وبابخدالترتواسك كاونين واليسسي سنع ايك اورافقابي ترم الحسايات يدكري كوبى جمر كوسجد والالسام ، باغ جناح سے كيا رفاز جمد كے بعد كاح يوايا ادرالدى كر مردد مارى زهمتى على من أكنى اس فرا ميرسه محر بردد مامافراد كاي اس موست میں آٹا نہ ہوا حبس پر کیمینے تان کرسے می دبارات ، سے نفیل کا الماق کیا جامکہ! ال سعيد برسينے كان كاكار مرايا قايم المون قاس كھيے ج بلات كا چى كى وه كل شعدتى ازاد پرشتل تى دىنى دولها،اس كى طالده اورسىب سى چوا بىدا ئى -وراتم خومان دون دعو تی تنظیم سلسدی بسید بیسی کاچی می تندا) مدبساسے مدخیتی بمائی ادر کی تعیق بن می اس بامات ، یس شال نرتمی ، میریر کرجس جمد کو غاز جمد سے متعلاً بعرمتدنكاح مونا تعا،أكى ميح كوثرين سبع يه لك كراجي يسيني ادراكى شام كودين کے ہے کا موروایس ہو گئے۔ دومری طریب رقم کرم قامنی عبدالقا درصاحب نے ( من کی بی سے متین کا م بنا تھا) ماقم کی قائم کردہ مثال پر بیداعل کرسے دکھایا اورابیف قریب ترین امزه وا قارب کوجی گھر پر مراوشیں کیا بکہ مجد ہی سے بچی کورخست کردیا۔

اں سے بدرمحدالٹرمالِ معال سے معدان داتم اپنی مزید وو پچیوں کی ذمرداری سے ای لمدسے مبکدوش موجکاسے۔

ای سلسه کی تری می حالی تعریب ین جی سے طلب سے گفتگوکا فاز مماتھا ماقع فیایک ندایرے محتفر خطاب کیا تحاجی کے اسسے میں جناب م یسٹس نے ازراہ ذدہ فادی یرفرایا ہے کہ میں نے ڈاکٹر میا صب سے ہزار وں کی تعداد میں موام خاصد نہیں فرکت کی ہے گین اس موقع پرمیری مُدرح نے ان کی تقریر ول پذیر سے جما توات تبدل کے وہ انمٹ تھے اس میں طاقع نے ایک شاف معند مسلی النہ طبیر ولم کا کی مثنان مبارکہ کے موالے سے، جم دیک میں کا تھے کہ تھے ایک موقعہ نے مالا کھنا کا اکتی کا کی مثنان مبارکہ کے موالے سے، جم

بم ئى سېستامام بى كوچ كەست مىغلىدا تىلىم كى ترخىب دا ئى تى اور و دمرست مور ۇ أمشرات كى كايت مباركه مع فأنَّ مَعَ الْمُعْشُرِيْتِ وَإِمانٌ مَعَ الْعُشُرُ لِيُسْوَ لِمُعْوَا كَعُمَا الْعُسُو يلتعدد موض كيا تعاكرا بي الصراعي سيمض يرجم أخردى اجردثوب كالميرواري بمل الى الريم مخاع بمل بى ورّب إني يلنّا أنوكت إلى مِن حَيْدِ فِينِوْ الله دنيا می ج نقران م مجعے کا ہے وہ ، وہ اُسانی اور ہولت ہے جس سے ساتعری تابع توٹر اخاذیں اپنی اُٹ بیباڑ الیبی ذمہ وارایوں سے عہدہ برا ہوگی ہول جن کا تصویمی ہمار سے معا ترسے میں بہت سے وگول پرارزہ طاری کرویتاہے۔ واقعہ یسے کہ آج جب میں فررکرتا ہماں قرشدست سکے صافع محسو*س کرتا ہول کواگر جھے*اپنی ان خیر واربی س نانے کے دمتوں ومیاں کے مطابق نبھانا ہوا تومیرے سے اس کے مواا اور کوئی جارہ کار دربتاكهم ومال كامارى توا تائيال مرون بيد كمان كيديد بجدُو يَا يَتَعِبُ الْمُدْكِ دین اوراس کی کتب مزیز کی کسی خدمیت سے بیے دمیرے اِس کوئی وقت ہم ان توست د ملايت يمرام الندتعا سط كانعنل وكرم سي كرالندتما لي سي جب ايك بانب مجي ال فيصله كاتونيق ادزانى فرانى كرمير بي عجم معان كى تمام قانائيال اورملاحيتي السك عين متین اصرالخنم*وں اس کا کتا ہے۔ عزیز*ک ضعنت سے پیے د تعن رہیں گی تودو *سری جا*نب یری زمباتباری منت سے ای دُرخ کا دون می مبذول کردی اور مجے شادی بیاہ سے س إحتر : اور اخلال ، محافلات جهاد كابيرا الشائي كوفيق بي مرحمت فرادى -بتبحديه بسيكراك عمي خواين والآن مالات مي التادتعا سط سيختلم وصول اليخس مد ما الماري المدري من المدرسية الميسورية الميسري ما كاموات وحقانيت كامثابر وكرب مول كرتمين سال كے اندوائد استے جار بچل كى دمر واريوں سے اس طرح سكون موكيا موں كركسى بارياكان كالصباس يمسنيس بمار فكع الحسشد واليستنة في

جمال کک جیز، کاتعلق ہے میرسے نزدیک برہمی مرامریزاسیا می اورخانس بندوان دہنیت کامنلبرہے تاہم ابتداؤی سفاس کے من میں موٹ عمع خالش ، پر زوردیا تھا۔ اب الڈ بہت مسے ورزخا کا جاب کرہمت کسس لیں تماس من میں می مزیریش قدمی مزوری سے داس میلید بی بیرا پناج معاطر باسے اس وقع پر آسے
بیان کردیدہ میں بی افشاما لیڈ کوئی حرج نیس ہوگا۔ اور وہ برکدگر چرمیری بیلی دو بچیاں بی
جو کچرسے کرمیرسے گھرسے دخست ہوئی ابی بھی موجود ذانے سے کسی می مدیا د سے
مطابق مجیز" کا اطلاق نیس ہوسکت اہم مالیہ شامی میں بیرما طر بھی مجدالڈ تدر مطلوب
سے بہت قریب بیج گیا ہے۔ لین میری بیزی مرت ایک اٹی بورمیڑسے اور موا وقد ہے
کا طلائی زید سے کرمیرے گھرسے رخصت بھرتی ہے۔

فداگاہ ہے کہ معود بالایں جرکچے تحریر بھلہ ہے ال بی مدیم ہیں۔ "کوفیل ہے ہز ہماس ہے " تعبق " مقعود ہے ۔ ان قام تغاصیل سے مقعود صرف یہ ہے ککچے وک کرمہت کس بیں اصال کری " ایر و توفیق کی امید سے سادی بیاہ کی تقریبات اور اس ا معادمات سے طور ار کے مداس " اور ہ اخلال " کے ملاف جماد کے ہے اٹھ کارسے بول ۔ ان اُریٹ کہ اِلا اُلا صَلاَ ہے ما استطعات حرما توشیقی اِلا یا دلیہ ط انکیتی الکیظ پہروہ

امیرنظیم اسلای داکشراسراراحمدکاایک آنم خطاب موجور اللی موجور اللی کا میران می

شانع كرده محترم كرى أفن عدام القران ١٣١- ك ، ما دل ماون - الاحسور

## بنوالله الترفي التوفيم

الْحَدُهُ الْعَدُهُ الْعَدِينَ اللهِ عِنْ الْسُرُورِيَّ الْقُلِينَا وَ الْسُتَغَفِرُهُ وَ الْخُعِنُ بِهِ وَ اَلْوَكُلُ عَلَيْهِ وَ الْعَدُو اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللهُ وَلِمُلّمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُلّمُ وَاللهُ وَلمُلْمُولِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

آعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّهِ بَيْطِنِ الرَّحِنْبِهِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِلْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِدْمِ ه آيَّا يُهَا النَّاسُ الَّعُوْارَ تَبَكُّوُ الكِنْ خَلَقَاكُو ثِنْ تَغْسِى قَاحِدَ قَ وَخَلَقَ مِنْهَا آدَوْجَهَا وَبَثِنَ مِنْهُ مَا رِجَالُ كُونَ بَيْلًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

لَا يَنَ النَّذِيْنَ المَنُوا النَّكُواللَّهُ كَا يُتُلُونُنَ اللَّهُ النَّكُواللَّهُ كَا تُتُكُونُنَ اللَّهُ النَّكُواللَّهُ كَا تُتُكُمُ النَّكُولِيَّةُ اللَّهُ النَّكُولِيَّةُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّالِي الللْمُولِي الل

تَالَ اللهُ عَزَّوَجَالًا فِي شُورَةِ الدُّحْزَاتِ:

لَيَا يَنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَاللَّهُ وَ ثَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا لَا تُبَصِّلِهُ لَكُمُ آغْمَا لَكُذُ وَ بَغُ فِرْدَ لَكُمْ ذُنْوَبِكُمُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ مَعَنَدُ مَا ذَ قَالَ النَّيِّى مَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَلْيَكَاحُ مِنْ سُنَيِّتَى ؟ وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَهُ:

" مَنْ رَغِبَ عَنْ سُدِّتِي فَكَيْسَ مِنِّيَ صَرَابِ اللَّهِ ا

یقیناً پ صنوات کو بست بی بالس نکاح می ترکت کام تع طاب گااورا بسکامشہو یہ بہ گاکہ بالاوم خلب نکاح یا قراس طرح پڑھا جاتا ہے کہ مرت ددلمااورا سی پس سے چندوگ ہیں اُک کوئن پاتے ہیں۔ یا بجر نکاح کی بسس سجد می منعقد ہواور لاو ڈائپیکر پر خلب پڑھا با سے قواس طرح خلب نکاح گوتام ہی شرکاد ٹن سات ہیں اوران کو یدا خان ہوجا آ ہے کہ اس خلب نکاح میں قرآن کھیم کی چندا یاست اور جندا حادیث پڑھی کئی ہیں، ہیں جی جو بقستی سے طوائٹر کادی کیٹر تعداد عرب نابلد ہوتی ہے، لہذا اُن توکس کو اس بات کاکوئی شور مامس نیس ہو آکہ ان آیات کا مغوم و مطلب کیا ہے اور نبی اکرم می الٹرطیہ کے سے اور نہ ہی خلب نکاح سے سے اور نہی کا میں معلومت وافا دیت سے بیٹن نظرا نتخاب فرمایا ہے اور نہی اُن کویہ معلومت وافا دیت سے بیٹن نظرا نتخاب فرمایا ہے اور نہی اُن کویہ معلومت وافا دیت سے بیٹر نظرا نتخاب فرمایا ہے اور نہی معلومت وافا دیت سے بیٹر نظرا نتخاب فرمایا ہے اور نہی خلب نکاح سے کیاربط دیسی ہے اور خلا ہے اور خلا ہے اور خلا بھاری معافری نظران گارے کے دور وی اُن کی بنیا دین رہا ہوتا ہے۔

ای طرز علی کا تیجریه برتا ہے کہ خلبرتکات کی جوامل خایت ہے، وہ کی طرح بی پری نیس برتی ریرت مطرو ہے مطالعہ سے معلی مرتا ہے کہ نبی کرم سی الدُملیہ دم کا طرفیۃ یہ مصاکہ جبال کیس بی مسلمان جع بوتے تھے، اوریہ جع بونا آپ کو معلوم ہے کہ ہما سی معاشرتی زندگی میں بالعموم خوش کے مواقع پرجی برتا ہے اور تنی کے مواقع پرجی ، تواکھنور مسی الدُملیہ دم کا معول یہ تھا کہا ہے اجتماعات بی موتع دمل کی مناصب سے آپ عمومًا کی تناصب سے آپ عمومًا مولی ہو تا ایک معلوم ہو کہ خطبہ جب کی غرض دغایت بھی ہی مذکیر منطبعہ جمعہ کی حکمت دیا دربانی ہے سے متراحیت میں موایت آتی ہے کہ نواز میں موایت آتی ہو کہ نواز میں موایت آتی ہے کہ نواز موایت آتی ہے کہ نواز موایت آتی ہے کہ نواز موایت کی موایت کی موایت آتی ہے کہ نواز موایت کی موایت

افسانی نفسیات کایرسپوچی ہے کہ بھے ہی آئیں انسان کو پسلے سے صلوم ہوتی ہیں اور دہ ہم کی مجتا ہے کہ میں ان باقوں کی اقام میں آئیں انسان کی سے اکٹر منزوں کا تیں اس کے شور میں تازہ نسیں رہیں تذکر کا مقعد دواصل ان ہی حقائی کو یا دولاتا اور اُن کو اُ جا کہ کرنااور ذہن و شور میں ہم تازہ کرنا ہوتا ہے ۔ خطبہ جوج کی مولی زبان میں فرصا جا کا ہے اور مامین مور کی زبان سے ناوا تعذب ہوتے ہیں دلنا خطبہ ججہ کی اصل فرض د فایت پوری نہیں ہوتی زبان یادی و می دائم اوالا معاطر درجی ہوتی ہوتا ہے اور کی درجی اس خطبہ موتی نربان یادہ کی دون ترکی نمی وائم اوالا معاطر درجی ہوتے ہی دونا کا مسلس کی طون سے خطبہ ججہ مقامی زبان ہیں سے تاوا تعذب ہوتے ہوئی ہوتے ہوتی دراصل اس اصول کے تحت اختیار کیا گیا کہ دراص اس اصول کے تحت اختیار کیا گیا کہ دراص اس اس اصول کے تحت اختیار کیا گیا کہ دراص کی جزیمام و کمال مزل سکے تواس کو بائل جوٹر جی دیس دینا جا ہیے۔ کو کہ کا کہ اُن کو کہ مور مامل کرنا چا ہیں۔ دومزور مامل کرنا چا ہیں۔

خطر فراح کی حکمت جابی دندگی کے ایک نے دور کا آغاز کررہا ہوتا ہے اور ہت کا دوران کے بیے ہی ہے جابی دندگی کے ایک نے دور کا آغاز کررہا ہوتا ہے اور بت کی ذر داروں کا برجمائل کے کا فرصوں پر آمہا ہوتا ہے ہمارے معافرے میں ایک فائدان کا امنا فہ ہور ہا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ معافرے کے بیے فائدان کا امار و بز لر ایک اکی ہوتا ہے۔ معافرہ و دراصل بات ہے کہ معافرے کے بیے فائدان کا امار و بز لر ایک اکا اوارہ ورست اور محکم ہیا دول کا امالہ اُستوار ہو، اور اس کے میر معے کا ہے ۔ اگر فائدان کا اوارہ ورست اور محکم ہیا والی کا امالہ اُستوار ہو، اور اس کو اس نیم پر منظم کیا جائے جہما سے دین میں مطوب ہے تو اس طرح الا مالہ مماض و معالم محطوط پر بردوان چڑھے کا دخاندان کی جرکیفیات ہوتی ہیں در حقیقت ان ہی کا عکس معاشرے پر بڑتا ہے کئی معاشرے ہیں معالم سے ہوئی اکثر بریت ہوگی تومناشرہ ہی محمدی طور پراٹی افغاراود مصالح ہوئی اس سے برکس اگر خانداف کی اکثر بیت ہیں بھا کر ہودہ ہی مجمع خطوط پرائستوار نہوں تواڈ کا مجموعی طور پر معاشرہ ہوگا ہوئی سائسرہ ہوگا ۔ کین چ بحکہ دولہا جب کے ذولہا جب کو تذکیر دفعیوت اصلاً مقعود ہے ، مور بی سے نا بلدا در شرکا دہی جراس تذکیر سے نا واقعن بیتیج یہ کہ خطب کی معن ایک مدرم ابن کر رہے ہوئی رہم ابن کر رہ گیا ہے۔ دمرہ کئی رہم ان اں روج بالی نزر ہی !)

خطبن کا حکے منمن بیں انکاح کے دسیعے جایک فاندان کی بنیاد پڑرہی ہوتی ہے تو معنوسی النّظیدہ کم کا تو کی منیاد پڑرہی ہوتی ہے تو کی معنوسی النّظیدہ کم کا تو کی تحقیدہ کا تعمل تھا کہ خطبہ نکاح میں قرآن مجد ہی ہے کہ جندا یت کی قرآت فرایا کرے تھے سامی سے کورہ ق کا اختیام ہی تذکیر با فرآن کے تاکیدی محم پر ہرتا ہے۔ وہاں فرایا یہ تن کر کو میں میں داسے نی ای تذکیر کو ایک فرایا ہو؟ ایک فریعے کے اس کے فریعے کے اس کی خریری کیوسے ڈرتا ہو؟

ان آیت ک تشریح دنیسے تبل می جاہتا ان آیت ک تشریح دنیسے تبل می جاہتا اور کی کاہماسے دین میں مقام اور کی اور کا ا

مندل کادُن کران ایات میں لفظ تعری بحرارا یہ سے افتظ تعری بہارسے دین کاام ترین اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ اصطلاحات کا معالمہ یہ ہمتا ہے کہ کسی زبان میں ایک نفظ میں اداکر نامحن نہیں۔ قرآن مجید اصطلاح کا ترجہ وخوم کسی دو مری زبان میں ایک نفظ میں اداکر نامحن نہیں۔ قرآن مجید کے اُرد و تراج میں تقویٰ کا ترجہ عام طور پر مربر برگاری ۔ ورزا اور بچیا ایک جاتا ہے گین حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی لفظ ہے بھی ان معانی ومغامیم کے بیان کاحق اوانسیں موتا، جرتھ وی کی دی اصطلاح میں شامل میں۔ اس نفظ کی خرج صورت آئی بن کوب فتی اللہ موتا، جرتھ وی دی اصطلاح میں شامل میں۔ اس نفظ کی خرج صورت آئی بن کوب فتی اللہ تما کی خرج صورت آئی بن کوب فتی اللہ تمالی خرج صورت آئی بن کوب فتی اللہ تما کی خرج صورت المراب کی آفتیس یہ ہے کہ محام کرائم کی ایک مجلس میں امیر المؤمنین فارد قی افتاح صورت عمان الفظات ومنی اللہ تعالی معلی دریا فت فرایا جس کے جاب می صورت المیان کی کہ :۔

سیامیرالمونین اجب کسی خس کرده کل کی کی بی میشر بھی سے گزرتے کا اتفاق می جس سے دون اطماف میں خاروار جا الراب موں توامی میگذشی می گزرتے دقت دیشمن لامالہ اسنے کیروں کومبرطرف سے میسٹ کراس داستے کواس المرح معے کرنے کا کوشش کرتاہے کہ اس کے کھرے جماط بیل اور آن کے کا نمول اسے الجھنے دہائی۔ ای احتیاجی کوعولی جی الاقتراع کی تعریب اور آن کہ کا قال اللہ تا اللہ تعالی معیدے کوعولی جی معتوی الحقی تعریب و توثیق فرائی الدر حضورت اکی ابن کویٹ کو داد بھی دی حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیوی زندگی کی گیڈنڈی پر ہما سے مائی اور بائی مینی دو فول اطراف میں شوات، انذات اور معاصی کی فاروار جمالی اللہ تعالی موجود ہیں۔ آئم و معد دان کی ترفیدات و تحریصات کا کوئی شمار شیں۔ ایک بند که مون اللہ تعالی کے عند نب اور منا کے خوت اور اس کے افعام ، تکا و کرم اور جزاد کے موق سے نافوانی کے مرحل سے بچتا ہوا مددین کے تقاموں اور مطابوں کوا ماکر تا ہما، جب ندگی گزار آ

سورة النساء كي ايت المصرة الناء كي ايد المناء كي المرة الناء كي المراكة ما ترى المراكة مي المراكة مي المراكة كي المراكة ال

آی نیک النّاس الّعنی در تکود اے بی نوع انسان اسے لوگو! پنے اس مب در دروگاد ادر بالنمار ، ادی دم بی انتخاص کے اس مب در دروگاد ادر بالنمار ، ادی دم بی کا تعزی انتیار کرد اُس کی برا ادر اس کے معاور کو اُسے جم کو اپنے ہر مل کی جم سے صادر مو تاہے ادر ہراک قل کی جم تساری نہان سے شکلہ ہے جاب دی کرنی ہے۔ بہجوائی وی تقول اِلّا کہ نید رکینی عینی کی اس معدی فرع انسانی کو اپنے مس کا تعریکی انتیار کرنے کا کم ادر جایت در ورس دی گئی اس معدی فرع انسانی کو اپنے میں انتخاص انتیار کرنے کا کم ادر جایت در ورس دی گئی

یں تقدیٰ مدامس دین کی جرادر اساس سے ریکہ نبی اکرم سبی اللہ علیہ کے مسفر قوفر لوا کر تعریٰ رأس الحكيسية وانائى ادر حكست الى تقوى كامربون منت بمتى ہے۔ وَ أَسُ الْسِيطَةَ مَدَّةً مَخَافَةُ أَللَهِ والريث) كَا مُحْزَلِهِ وَ ٱلَّذِي خَلَتَكُمُ مِنْ نَفْسٍ قَاحِهُ وَخَلَقَ مِنْهَا ذُوْجَهَا دُبَّتَ مِنْهُمَا رِجَالُاكُونِيُ أَوْيِنَا وَمِنْ اللَّهِ الرَّالِي ے ڈرتے رہے! )جی نے م کواکی ہی جان سے پداکیا ادمانی جان میں سے اُس کا جوط بنایا، ادران دونوں سے کثر تعداد میں مردوں اور مور توں کواس دنیامیں بھیلا دیا یہ اِسراد ہیں حضرت آدم طیارسلام ،اورحفرت حرّاجن سے یہ بوری نسل السانی جل دہی ہے )اس آیت کے يبع عصين التُرتعاسك في ابي روبست كاطه اورخيتي تامرك حواس سي نوم الساني کوایاً تقری اختیار کرنے کی دحوت دی ہے جکیونکر جرحیقت نفس الامری کے احتبار سے حقیتی مربی اور خان بسے اُس کا یہ استحقاق ہے کہ اُس کی نافر انی سے بچا احداث کی منزا سے ڈراجائے اس آیت رمیہ کے اس ابتدائی عصے میں اس اہم اور بنیادی امری طرت می رمهٰائی مسے دیگئی کہ بوری نسل انسانی ایک ہی جوڑسے (معنوست اُدمُ اور حوّا) کا ولاد ہیں محیا وصیت انسانی ک بودهی بنیادی بی وه می ای جبوشے سے بخرے می انتہائی جامعیت سے بیان فرادی کئیں۔ سارسے انسان جرا فریش عالم سے تا حال پیا پوسٹے اور حرت اتیام قامت پدا ہوں گے ،ان کارب اورخائ صرف اللہ اور قام انسان ایک ہی جرارے ک ذریے حقیقی اور مایک ہی گھراٹا ہے۔ دُنیا نے رجمہ دنسل اور نسان ووطن کی جبنیا د قائم كرركمي عنع بدودت وثروت اوروجابت كوج تغريق وامتياز كاسبب بناركها سبع تو اں کی امروا تعدمیں کوئی تعیمت ہی نہیں۔ چڑبحہ تمام انسان ایک ہی چڑسے کی نسل سے ہیں اور آبس میں مبائی میں۔ ہاں شون کا ایک مقام ہے اوروہ ہے تقری ۔ ای بات کو مورہ المجارت میں مزید و مناحت سے بایں الغاظ بیان ذایا گیا۔

اے دگو! ہم نے تم کوایک مرداورایک مورت مِّنْ ذَكِرِ تَدُ اُنْتَى رُجَعُلْنَكُمْ مِن عِيدِاكِيدِ ،اورتم كوفلعت تري الدفائل

يَّايِّتُ التَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ

له حرس کا ماس خوب خواس - ساله اس کوقران کیم موث تعارف کا در دید قرار دیتا ہے۔

بنایت تاکد ایک دورسے کوشنا خت کرسکور الله کے نزدیک تم سب می نیاده باحرت دمی ہے جوسب سے زیادہ پر میر کا ما در اللہ ہے) دُر نے دالا ہے ۔ بے تک اللہ می سب کچھ نَهُمُوْكِيا تَّدَ قَبَاتِيلَ لِيَعَارَفُوْلُ إِنَّ ٱلْمُوكِكُمُ عِنْدَ اللهِ ٱلْمُعَكِّمُهُ إِنَّ اللهَ عَكِلْيُحُ خَرِدَيُوهُ إِنَّ اللهَ عَكِلْيُحُ خَرِدَيُوهُ ( آيت - ١٣)

ماننے والالإراجروارہے۔ (أيت ١٢)

اس آیت سے واضح مواکہ خاندانی تغیّق اور تفاخر کا زعم رزیم یا کل ہے۔ اللہ تعاسلے کے بان شراخت وکرامت کا اصل معیار تقوی ہے۔

المع بعيد الى آيت مي تقرئ كادد باره كلم دياكياب، بناني فرطيا: وَالنَّهُ واللَّهُ الكَّذِي تَسَكَاءَ تُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَ مَ العالَى التُرْسِ وُروحِس كادامطرَم اليروري كوديتت بواور بج قطع رحم سے إعزركم الم اسے كواس أيت مباركه مي تقوى كے عكم كى تحرار کیوں سے اویسے وزندگی کے تمام معاملات کی اصلاح کا دار ومار تقوی بربی ہے ۔ تو ی س سے ترمیاست می سے ایانی اور اللم و تعدی بن جائے گی تعویٰ سی سے تو دیداری بھی موداگری بن جلئے گی تقوی نہیں ہے تو توسنے مالا دنٹری مارے گا، ناپینے والا کمی کرسے گا۔ تا جراد رصنت کار دھوکہ اور فریب سے کام سے گا منروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کرکے ائىكى بازارى معنوى قلىت بىداكرسے كا اور ميرمنہ المسجى وامول ير بازار مي لاسے كا - تقوى نبی بے قواک غذا ادر اددیات یں ادد کریں محے مشور رائدد س کی جنی نقل بنا میں گے توی نیں سے ووزم بیشدادرمزوور ماکول کی حق تلی کری مجے ، اور کام چدی کری مجے نون کہ زندگی سے ہرمدھے اور ہرگوشے می تقری کی اخد صرمدست ہے اس کے بغیرز ندگی صح نہج ہر استوادنس بوگ يمين فاص طور مرگوروزندگى كامعاطه اليساسي كرزندگى سے بقير كوشول مي کی صریک قانون کی عملداری بوسمتی ہے۔ پولیس کاعل ذمل ہے، عدالتوں کاعل ذمل ہے كى بنظم دنيادتى بوئى ب توداورى كے يلے عدالتوں كاكنا كمشكمشايا جاسكتا ہے - اور کسی ذکسی درم بمی به مخلفت علواد یا*ی مُوثر بی بوکتی پی بیکن گھریوزندگی کا*معالمسالیسا اسے کہ اس دائرے میں تافون کے جرا دارسے ہماسے معاشرے میں موجود ہیں اُن کاعمل وال میست

بی کم ہے۔ محری چارداواری میں واقعہ بیہے کم گرفتوی موجود موقو معاملات ورمست ریں سے۔ در مریعے ککس نظام یں بیکن ہے کہ مرقریں ایک سنای مقرر کیا ماسكے بود كيمتاسے كركى زيادتى تونيس بورى اكي دوسرے كے عوق يا كال تو نسیں ہورہے،کوئی شمغی اپنی زبان کا خلا استعال کرتا ہے۔اُ کھتے بیٹھتے وہ اس زبان کے ذریعے تلم اور زیادتی کررہے بلمن دنشنغ کوجی نے اپنا وطیرہ بنار کھلہے تا خرکو ان قانون ہے جام سے اُرے اُسکائے۔ اور کونی پرلیس ہے جواں کواس سے بازر کوئٹی بس معدم بواکه مویوزندگی کا دائره وه ب که جس بی تعوی اوراً خرست کی جواب د بی کا توردادراگ ادرایان دایتان ی معالمات کودرمست ر کوسکتاسے: مَا بَدْفِظُ مِنْ مَدُولِ إِلَّا لَدَبْهِ دَعِيْبٌ عَتِيْدٌ النان كُولُ الْعُمْدِ سِنس نكال مِالْا كُر مِهُ الن كَ عَ یاس می ایک برستیار محران تیار بوتا ہے! یہ بات اگر بھی تو دو نوں نون بر سراور بیوی اوران سے امزہ ماقامیب مخالم رہی مجے رخوبر بھی اینے فرائعن احسابی ذمہ داری سے بجالائے اوربوی کے حقوق تجن دخربی اواکرسے اوربری مجمع طور برایت خاوند مع حق اللاعلى الدراسة والفن كو يجالا مع كى - احزو وا قارب مى البيف أيت اكن ذائن وخون كالحاظ ركسي سطيح وشرفيب حقة فاك كيديد موري يي بين معوم بوا کرمائی اورخاندانی زندگی می تقوی کووه مقام حاصل ہے جس سے بینر کو گرمتی اورخاندانی نظام كا يوسي كون والحبينات سے جلنا علاً نامكن اور مثلاً عال ب-

اب آی بال آیت کری کے اس عصے کونریہ کھنے کا کوشش کری ۔ چرکھ میں نے
اب کم ما تقی الله کیاں لحاظ سے گھٹو کی ہے کہ فدکا مقام یہ ہے کہ ای آیت می
تقری کا کا کھر جگر کوکوں آیا ہے ۔ آیت کا پوالٹی الیوں ہے ، قد اکتفرا الله الّذِی تساخلون کے دوسرے کو دیتے ہو
یہ و الدّ بُن کے حراط اور فردوائی الله سے بس کا واسطرتم ایک دوسرے کو دیتے ہو
ادر بچر تبلح رحم سے ایماں بڑا لطیعت اور ٹرٹر ا خان اختیار فرایا گیا ہے۔ مام طور برشاہت میں بہت ای ہے کا کھر جب کھر یود معا خلات میں نا جاتی ، و جائے قد مدم ماخت اور انتخاب نے کا کھر جب ان خرط کا واسطردیا جاتے ہے۔ فائدان کے اور انتخاب نے اور شائے کے یہ بالآخر خاکا واسطردیا جاتے ہے۔ فائدان کے اور انتخاب نے اور شائد کے یہ بالآخر خاکا واسطردیا جاتے ہے۔ فائدان کے

بزرگ دونل نیقل کونسیمت کرتے ہیں کہ فلکے واسطے بازا جا کہ، خوا کے بیے جان جا ڈہ اختا فاست جم کرد مسلح صفائی کر و، خوا کے واسطے ایک دوسرے کی زیادتی کو معاف کرد و، خوا کے بیے آئندہ امتیا طکر و، ایک دوسرے کے حقوق اور جذبات واسماسات کاخیال دکھو، خوا کے بیلے درگز درسے کام ورویے ما و توجی خوا کاتم کو واسطر دیا جا آ اہنے یا جس خوا کی تم ایک دوسرے کو دہائی دسیت ہو، اگر اُس فعالم انتوی تم ہسلے سے اختیا دکرو، اس کے اسکام پر کاریندر می جو صودوائی نے مین کی ہیں، اُئن صود پر قائم رم و تو ا بیلے جھرالیے پیوا ہونے کی مورت بہت کم ہو جائے گی ۔اور گر بیا ہوئے می قوری طور پر میکس می جائیں می اور سطے می ہو جائے گی ۔اور گر بیا ہوئے می قوری طور پر

بسرجی خواکاتم واصلہ دیارتے ہی اُس سے احکام، اُس سے اوام و نواہی احد اُس کی عمایات دھیمات کی بابذی کرد سی اصلاً تعویٰ کی مکٹس ہے ، ہیں دین ہی مطوب ہے،احداس مدفق کوا متیارکرنے کی برکت سے محریلو جھوٹے اقل تو کھوے ہی نیس ہوں سے احداکم بربی محشے توالٹر کے نعنل سے جلد نمنے جائیں ہے۔

اكيب مالح ما ترب كى بركات بررس طور بررد دمل أي كى اوران كاكاماً المهور بموكا -مالدین اورا واد کے حقوق کی قران مکیم میں بلی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اِس کا اہمیت کا اخازه اس باست سے لگایا جاسکتا ہے کہتدومقالت پرالٹارتا لی نے است حق سے ساتھ متى كرك والدين كي كا وكرز اليسب جنائي موره بى امرائيل مي فرايا: وَ فَعَلَى رَبُّكَ الْاَتْعَبُدُوْا إِلَّايِبًا لُوَ إِيدَيْنِ إِحْسَتُ ﴿ أَيْتِ ١٣) مُاورتير السِّ نے نیعد کردیا ہے کہ اس کے مواکسی کی مبادت مست کردادتم اپنے ال باپ کے ساتھ حُسِن مؤك أياروي مورة لعمان مي فرايا : أن الشكُّولي وَ لِوَالِدَ بُبِكَ - (آيت ١١) كر توميرا تمير الرين ادراين والدين كالمجي ! اس سے اخاره كيجي كروالدين سے حقوق كى کس قدرا بمیت وناکیدہے کہ اللہ تعالیے اپنے تی سے لمی کرکے مالدین محیقوق کا ذکر فوالبدرى طرح اسسائى تعيمات يرمي كم توسرادر بيى كے درميان محبت والعنت الدى درت كاليم تعلق قائم مور دونون این فرائض كوا داكرست مور، اورايك دومرس معتقق کی ادائی پورسے استمام سے ساتھ مورسی موجس کی برکت سے انشاداللہ کوئی نزاع می پدانس بوگا ۔ یہ بی خاندان کے ادارے سے دوعرمی تمیراعرف سے قرابت وار كورسور كاحترام اورأن كي حقوق كالحاظ اوراك كالأنكى حياية قرآك مجيدي متعدم مقا مات برآب دعمیس سے کہ والدین کے بعد قرابت داروں کے حقوق کا ذکر آئے محا۔ عِيد زايا: وَالْتِ ذَا الْمُنْ إِلْ حَقَّ عَلَى وَالْأَنْدَامُ وَالْإِن مَام رحى رشتول ی یا مداری کرنے ، احاظ ر کھنے ،ان کی ادائی کا اہمام کرنے اوراک کی بائمالی سے بینے کی ما یت سے دی گئی اس ایت مبارکہ کے اخری فرایا: اِنَ الله کانَ عَکمی مُو کُونِی مُوا البيت تكسد الله تبارئ محوانى كرم بإسب إينى جان نوكه تسارا كيب أكيب الله تعالى كانكامية يه المجه بين المتما ساعل كاكوئي محاسينيس بوكا اورتمارس اعال واقوال كاكوئي ريكارة تيار نیں مررہا۔ بکرمبیباکہ میں مورہ کی کی ہرایت دوبار اپ کوئرنا چکا بول کر:۔ مَا بَلْفِي ظُلْ مِنْ تَوْلِ إِلَّا لَدَبْ مِ رَقِينَا عَتِينَ وَ وَبِات بَي رَانِ سِي كَانَ سِي وه ريكار و بورس بد يمن والع موجد دي جرائس كوكموسس بي إيى بات سورة الانعطاري

خلفرارش ادر ماری رانی سے موری سے باعث مغربی تهذیب می کرب اورالمیدسے دومیارست، مماری عظيم اكثريت كمام كابته بي نبيس يم إن ما مك كي ظاهري شان وتوكست اورجاه وحشست دیجد کریم مجدیقے یں کرونیا میں ان سے زیادہ وی نعیب کوئی نیس یو دور کے دصول سبائے ہوتے ہیں۔ " کے مصداق اُن کے تعاقد القداور تمدنی ترتی سے ہم استے مرحوب یں کرمیں اُن کے الم دمعا مُب کا ندازہ می نیس مِرّ الدرم اس مفاسطے میں مبتلا بمستے بیں کرد بال سرطرح تسکمد، جسین ادر تکون داطمینان سے . حالا نکراس خدا نا است تہذیب کا قریبی مشاہدہ کرنے واسے جانتے ہیں کہ ان خلافراموش مما نک میں فانداتی نظام درم برم موجيكاس يحبس كى وجهس بيرا ما تشرو أسمائى كرب ادر وكوي مسلا ے۔ دان زادانہ شوت رانی کا دورددرہ سے ، لازا شادی بیاہ کا بحیرا کون مول سے جن دو گورس سابقه روایات کا کچه ماسس سے، وہ شادی کا بنص احتیار کرتے ہیں، تو ان می سے اکثر کا حال یہ ہے کہ تنوہ بر بوی سے نالال اوراس کی عصمت وعفت سے بارے میں ٹشک پرشبہ میں مبتالا وربوی شوہرسے بزارا درائس سے باو فا ہم نے کے با مسیمی مکوک میں مبتلا مزید برآل اقل تو ما نع حل تدابیرے ادلاد کے بھیلے سے بچا کہ ہوتا ہے۔ نین کسی کواولاد کی جاست ہوئی می تواکٹریت کے نیکے زر روی ( NURSARIES ) س بروس یات میں النا مبت مادری اور تنفنت بدری سے کیسر مروم اور اولاد سے ول و لدین کی مجست اورا خرام سے باسکل خالی روالدین حبیب بوٹرسمنے بوجاستے ہیں قران کے دلاس میں اولاد کی عجبت کا خوابیدہ جذبہ بیار برتا ہے کین اولاد کا حال یہوتا ہے کہ ال باہ ک خصت توکھا ،اُن سے ملینے اوراکن سمے ساتھ کھیے لحاست گزارنے سے بیسے فرمست اور دتت بینیں براسعے ال باب اولادی شکل دیکھنے سے سال ال ترستے رستے ہیں۔ و بال ایسے بر راصع مردول اور عور تول مے یا جن کی میریاں یا سو سروفات یا بھے ہول

اور چرتهاره محیے بول، بوسٹل قائم بین تاکہ وہ مدسرے بوٹر صوب اور بوٹر صیرب کی حیست ہیں ۔ تنہائی سے احساس کو ٹاکسیں ریہ ہے فائدانی نظام سے برہم بو نے کی نقد بسزاج مغربی معاشرہ مجسّت ریاستے۔

برسی ترقی سے ہمارے مارٹرے میں ہی جوگ مزبی تہذیب کے اندھے مقادیمی اور اس کی تمدی ترقی سے جن کی نگا بین نیرو ہو گئی ہیں۔ جن کے ذکن وقلب اُس خطا اُسٹ تا تہذیب سے موحی ہیں۔ پھر یہ لوگ سامان ہوتے ہم نے بھی اپنے دین کی تعیمات سے کوموں و عدبیں ۔ وہ مجائی المیہ اور کرب ہی مبتلا ہیں کوبس اولا دکوبٹ سے لا فہیا اس سے بالا پرساتھا۔ اول تعلیم دلوائی تھی عب کے بیسے حام کو علال اور علال کوحوام کیا تھا۔ ان ہی سے می اکثریت کو دکا فاریت عمل کے اسی قا عدسے سے سابقہ بیٹ آ آ اج کہ جب ابود گئے دلیا کا فوظے۔ یہ لوگ بھی اولا و رہنے اپنے می اکثریت بی اور یہ حموث بیا ہود گئے دنیا سے نوعیت ہوتے ہیں کہ اور اور میں میں اور یہ حموث دنیا سے نوعیت و سے اور اور کو کی اور اور سے کہ میں اور کی کھود تت وسے اور اُن کی دلور کی اور اُن کے حقوق کی اوائی کا کیا موال! یہ سے ہما یہ میں ما نی کی حد ایس کیشتی پڑتی ہے ۔ آ ضت میں وائی کی حد بیس کیشتی پڑتی ہے ۔ آ ضت میں وائی کی حد بیس کیس کو گئے۔ اور ایس کیشت ڈالے کی نفتر مزاج و دنیا ہی میں جگئی پڑتی ہے ۔ آ ضت میں وائی کی حد بیس کیشت ڈالے کی نفتر مزاج و دنیا ہی میں جگئی پڑتی ہے ۔ آ ضت میں وائی کی حد بیس کیس کی میں وائی کی در بیر ایسے وگھی و رہے ۔ اور ایسے وگھی در در دی کے در دناک انجام سے دو وہا ر ہونے والے ہیں، وہ معلی ہو ہے ۔ اور ایسے وگھی میں وہ میں میں وہ علی وہ ہو ہیں۔ ایسے وگھی میں وہ میں وہ میں وہ وہ کی در ایسے وہ سے ۔ اور ایسے میں وہ وہ کے ۔ اور ایسے وگھی وہ ہے ۔ اور ایسے میں وہ وہ کی دور ایسے وہ بی دو وہا ر ہونے والے ہیں، وہ معلی وہ ہیں۔

روایت سے معوم برتاہے کہ خطب نکاح میں بی اکرم ملی اللہ علیہ میں مور ڈالِ المان کی اس آیت کی مجی قرات

مورة آل عمران ي اين

فروزائیے اکراس اکیت میں جی ابل ایمان کوالٹرکاتعویٰ اضیار کرنے کامکم دیاجارہا ہے۔اوراس میم کومؤکد کرنے کے یعد زوایا جارہا ہے کہ تعری میں عمولی تعری طلوب سیس بحد تعری پرری مدود و تیود کے ساتھ مطوب سے یو تحق تعیدہ »کی شان والا تعری

در کاسے۔ ہماور آیت الماوت کرتے ہوئے اس آیت پسے سرمری طور برگزر واست ای میں خیال ہی نسیں ا تاکہ برمکم ہم سے کیا مطالبہ کررا سے سکین محابر کرام رصوان التدتما لی عیہم اجبین سنےجب یہ آبیت مُن تو دوارزاسٹے۔ وہ جانتے تھے کہ تعریٰ کا اصل حق ا واکرزا جرئے ٹیرلانے سے متراد منہ بسے را نہوں سنے بی اکرم صلی الٹرعلیہ کی مسے فریاد کی کہم تو صادتین کی دلجی اوراطمینان کے بید مور و تعابن می وضاحت فرائی که: مَا تَعَدُّ اللّه مَ اسْتَطَعَتْ تُعُرُ ﴿ وَآيِت ٢٩ مِينَ السَّانَ حِيرًا سَطَا مِن يَك بِي مَكِف بِ مالسَّان فلوص کے ساتھ اللہ تعاسیط کی اطاعت میں تغزیٰ کی روش اختیار کرنے کاسی کرتا رسیسے شوری طور براس کی نا فرمانی سے مجتنب رہیے تو بربنائے بیٹری اس سے جو اخر شیں *موں کی* ان کوا دلنرتعا سلےاپنی شاین خفاری درحیی سے طنیل معامن فرا دسے *گا لیکن کس ک*و كتى استطاعىت ىى سى داس كا ئىيىىلە بىي التىرتغاسىلە بى فواسىنى گا- بىدە اگراس مغالىلەم متِها مِرگیاکه مجرمی فلال فرانعن دینی انجام دینے کی استطاعت ہی نیس توجان سجیے کہ يرشيطاني ومومهب ا درايلي غن كوا خرت مي سخت ترين محاسب سي سار كا سابقہ پٹی آگررہے گا،ادرالیسا تخس انجام کے لحاظ سے محنت خسارے میں رہے گا۔ خطین کاح کے موقع بداس آیت کی ترا سے کی مکست بادئی تال مجی جاستی ہے ۔ یں نى اكرم صلى الدريد وم كى يرمديث آب كوس الإسكاكم: كاش الديد كمت مك في الله نیزیں و من کرچیکا کہ ایک بند ہموں جادہ مق پر تقدی کے بینے قائم رہ بی نبیں مکتا ۔ مزید یہ کہ بماسے دین می تقوی کا جومفہوم ہے وہ معنزت اُبی ابن کویٹ کے حالے سے بھی بان کریکا ان تمام المورکوسل منے رکھتے اور میرغور کیمیے کرخا بذائی اور ماٹمی زندگی میں تقویٰ ایک مسلمان سے یدے تنی عظیم اہمیت کا حال ہے۔ لہٰذاخطیرنکاح سے موقع برالٹرکا تقوی اختیار کرنے ک نصیمست ایک ڈی ہوٹن اور ہاشعورالمسان کے بیسے شول راہ بن تھتی ہیںے اور المسس کو زندگی سے اس شے دائرے میں قدم رکھتے ہی بیاحساس موما آبے کہ کتنی بھاری ذمہ داریو کارجمائ کےکانصول پرآربے ادراکے معوم ہوجا آسے کہ زندگی کی اس کی را ہ

زدگ کے ایک نے دورکا افاز کررہ ہوتا ہے کہ گرائی کے معا طاست میں الند تعاسلے کے تقویٰ کو ہم لمحر، ہر لحظہ اور ہر قدم پر طح ظریکھنا کتنا مزوری ہے جو یا عائی زندگی کی محرت وراحدت اور تکون والممینان کا انحصار ہی تقویٰ کی روش پرہے جس کے بغیر یہ شا آل زندگی اوٹ یافیٹ دیر لیشان بن کتی ہے۔ ای اور یہ دور است اور ایک ہونے کے باصوف کلفنت و پر لیشان بن کتی ہے۔ ای آیت کریہ میں مور مراحم ہے: قد ڈو لُو اللہ کا آیت کی ایمیت کا اپنی تقریر کی ابتعامی اجمالاً ذکر کر چکا موں ساب اس موقع پر اس بھی ربان عجم ربان کی حکمت کی نہیں کے بیے جھے تدریے تعقیل سے کھی عوش کرنا ہے۔

زبان (تول) کاہمارے معاشرے سے کے کریں میے کہ بین الانسانی معاملات مِن اكثر وبشيترزبان كانعط استعال بمست سي نتول كوجم ويتلب وانساني تعتقات مي نفرت اور بیرکا بیج بزنے اور مچرائ کونشود نا دینے اور دلوں میں زمر گھوسنے میں نبان سے غلطاستعال كابطا وفل موتاب ينى اكرم صلى التعطير ولم فياس كوحسا تدالا نسندس تجيير كاب ريزان كى كيتيال بى، جى كائنى يتى دربان أب سے تابوي دم العامى كا علطاستعال بوتوسي بات بهت سى خوا بول ، بائيل اور تعلقات مي بكالركاسيب مبتى ب ع الى كى كى الدت سے كە بىت كوارىكى زخى مندىل بوجاتىيى بىين ئىلىن ئازخى مندىل نىيى بوتا أ م یسے برایک کو کچر نر کچر تجربر موگا کراس کماوت میں بڑی مدانت سے واقعہ یہ ب كرجمانى زخم بعرجاتے يَى، بكين زبان كے گھاؤكا معرجانا اورمندل مرجانا منشكل مكر تقريبًا ناعكن سے ويحدزبان كا كھا وُبرا واست ول يرماكر كما سے جس سے اندال كاكوئى سوال بى نیں رسٹم ہراور ہوی ،س س اور مبرا وراعزہ وا قارب کے مامین جربیجیدہ اور این مسائل و " نا زعا*ت کھڑسے ہو* باتے ہیں ،اُن کا جب تجزیہ کیا جا آہے توصوم ہو تاہے کہاک ہی اكثرى اصل حِراورمنيا وزبان كاغد طرامستعمال موتلهد بين الانساني معاملات مي تولًا مديرًا اور قولِحسن كى الميت اس بات مع معلوم بوتى ب كمورة بقروي بن الرأس

معيد جانے واسے من مهدوميان اورميثات كا ذكر سے واس كي زبال كاستى استعال مى ځال ښے جنانچه فرایا :

دَادْ آخَدْنَا مِيْكَافَ بِينَ إِسْرَآيْنَا الديم الرئل كاولاد سعم في عبدليا لاَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ عَن وَبِالْوَالِدَيْنِ عَمَاكُ الْدَيْدِ مِلات وَرَيَّا مَا لَ اِحْسَانًا وَ فِي الْعُرُبِي وَالْمَيْلَى وَ إِبِ كِماتِ اوريشته وادون كمساتِه المسينين وفولوا للناس حشاقافيموا اورتين اورسكين كصافع فيكسلوك اور ورست ادمیل است کمنا د مناز المتكلأة وأكواال كوتاك قائم كرنا اورز كأة . واكرنا ـ (آبیت: ۸۳)

ما شرتی زندگی کومیم خطوط بیاستمارکرنے

نبان کے غلط استعال کی ممانعت کے دے مرة الجرات بر بمی طریقت یا

احکام دیے گئے ہی اوران تمام مفاسد کے النداد کے بیے برایات دی گئی ہیں ، بوایک فا ذان اورمان سيدمي بكار كاسبب بنت بي، ان تمام منامد كاتعلى زبان اورول بى

الظلمة نه

لَيْ يَعْمَ الَّذِيْنَ أَكْفُوا لاَ يَسْتَخُونُومُ اسايان لاف والوا فرود ومرس مردول) مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ الْمَدْرُ المِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِوسَلَ بِعُردهان عابر وال وَلا ينسَاعَ فِينَ نِنسَاءٍ عَسَى آنَ أورن ورتي دومري ورتول كا خاق الأي بيما أنفسكم ولاتنا بوفايا لاكفا بيثن ايددورس بطن ذكرداور داك دور الاسته الْعُسُوق مَعْدُ الْاِبْدَ نِى كرب الناب سے اوكرد ايان لك كے وَ مَنْ لَكُ مِينَا مِن مَا وَلَكُوكَ هِنم بدرال كان برأنا بي بت بى بى بات ے جورگ اس مدشسے باز نا میں وہ

> بي ظائم مِن -(آمين ۽ ١١)

ای موبت کی احمی آیت سے درمیان میبت سے منع کیا گیا اور اس منل کی شنا مست

كفام ركس في سيدوه تشبيدى كى عن سعانياده دل مي كابت بداكر في والى كوئى تشبيد دينا مكن مي نيس الروايا و

و الم يَوْنَدَ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الله وَمِن سِهُ وَلَى كَا فَعِبَ وَرك المالة الله والله والله

خرب، ایچی طرح مجد میجد کران آیات بی جن باتول سے روگاگیا ہے اُن کاتعلق زبان
بی سے ہے کئی کا تمنو کرنا ہو، خراق اُڑا تا بوتواس کا صدور بھی اکثر زبان ہی سے ہوتا ہے

دیلے اس میں کسی کی تعلی کرنا کسی کی مورت یا بیاس یاکسی کام پرسنا، یاکسی سے نقص یا جیب

کی طرت توگول کواس طرح توجہ دلانا کہ وگے۔ اس برشنیس میرسب بھی خراق الرا نے میں داخل
میں، نیکن خاتی الرانے کا بیٹے تعلق زبان ہی سے ہے۔

اکے ذوایا: وکا تنگیر کو انگیسکت اور البس میں ایک دورے بیطن نزکرو اور ناکیک دورے بیطن نزکرو میں الب دورے بیطن نزکرو میں الب دورے بیر میں بالک کا اور نام میں الب المعران برا اور ویب مینی کرا بیسیاں ک تا الزام لگانا والم المان اور ویب مینی کرا بیس افعال شاں شال شال شال بیں۔ اکے ذوایا: و کا کن اکر وال کا کفتا ہو شاہ کسی کو برا اور ویب مینی کرا بیس میں افعال شاں ہوئی ہو شاہ کسی کو جا ان کے کسی کو کو ناکم و جا کسی کو بھڑوا، لولا، کو لئا اور اندھا برا کہ ویا کسی کو انگروا، لولا، کو لئا اور اندھا برا کہ ویا کسی کو انگروا کے کسی کو بیا کہ ویا کسی کو بھڑوا، لولا، کو لئا اور اندھا برا کہ ویا کسی کو انگروا کی کسی کو بیا کہ ویا ک

ہے اوراسے معلوم بی نیس موٹا کرکس سا اس کی عزت و مقار کو محرورے کیا ہے۔ اوراس طرح وہ می اینے دفاع سے قامر موٹاہے۔

نی اکرم کی برایات نی اکرم کی برایات نبی اکرم کی برایات جن سے آب کوادر فاص کردولدا اوسائی کے اعزہ وا قاریب کومعلم ہرجائے کرزبان کے

درمت استمال می کیا خرہے را سے دگوں سے سے کیا بشارمت ہے۔اورزبان کے علطاور خیرمخاط استمال کی کیافزائی ہے اورا ہے دگوں سے یسے تعویمت کی کیا دمیرسے ا بھا میٹ میم بخاری کی ہے ہو قرآن جمید سے بعد الی منت کے نزدیک ہم ترین کتاب ہے۔ مدیث یہ ہے ؛

عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعَيْدِ عَنَالَ

تَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى

الله عَنيه وسَنَّدُ مَنْ لَيْهُ

لى مَا بَيْنَ لَعَيَيْهِ وَمَا

بَيْنَ رِجْكِيْدِ امْنَسَوْلَهُ

الُعَجِهُ: قَ \*

حنرت مبل ابن سود من الدُّم عرب دوایت،
کرسول الدّم کی الدّطیر کام نے فرایا جوبی کے
دان ددجیزوں کی منماست مسے جائی کے
دوگاوں کے درمیان ہے بین زبان احد ج
اس کی دوغ جوں کے درمیان ہے دین ترم گاا

ہمب سے بیں اصفاص الور پرود لہا کے بیصاں حیف ہیں الماس سے بناکرم نے زبان کے میچ استمال کرنے اور جنسی تعاہفے کو جا کڑ المور پر پی اکرنے واسے سکے سیسے جنت کی مخانت ایسنے ذمر بی سسے ۔

دومری ایک طویل حدیث بصر سے دادی ہیں صفرت ماذاب جل دفی الدخت الدجس کو ام الدجس کو ام ای الدخس کو ام ای الدخس کو ام ام حدیث بالم الرخت الدوس کے ایک الدوس کی ایک میں حضرت ماذ این جس میں حضرت ماذ این جائے کی دروی کی ایس معالم میں نے مومل کیا کہ یہ طویل حریث بسے ، جس میں حضرت ماذ ابن جائے کے اس موال پر کہا ہے اللہ کے رسول یا جھے ایک ایسے لئی فجر دہیں جو مجد کو بعث میں ماخل کردے اور اگل سے درور کھے ، اس موال کے جلابے میں نماکر کم نے دین بعث میں ماخل کردے اور اگل سے درور کھے ، اس موال کے جلابے میں نماکر کم نے دین کے تمام اگر و ممات کی تعیم دی جن میں توجیہ کے مائن الدی مبادت وا ما عنت ، آمامت معلون ، قل میں الدی خوال کی مبادت وا ما عنت ، آمامت الدی خوال کے دروین کی بلند ترین جو کی اور اور مدر تے اور ذان ملی الحقی میں میں میں میں میں اللہ کو قرار دیا گیا ہے ۔ ان انہوں اللہ کو قرار دیا گیا ہے ۔ ان انہوں کی تعیم کے بعد صفور ہے وانحوی ارضا دورا یا اس کا جزیم میری اس گفتگو سے براہ ملست تعتی سے مناز میں میں کو میر میں کا تعیم کے بعد صفور ہے ہے وانحوی ارضا دورا یا اس کا جزیم میری اس گفتگو سے براہ ملست تعتی سے مناز میں میں کو میری اس گفتگو سے براہ ملست تعتی سے مناز میں میں کو میر میں کو میر میں کو میر کی ساتھ چیش کو اس معنور سے مناز ہوں جسونہ سے فرایا ؛

شُمَّ خَالَ اَنَ الشَّيِدُكَ فَ مُسْرِدُكَ فَ مِرْنِي الرَّمْ فِي وَإِي وَاحْمَالًا كِاسِ بَعْدَ

بميلاك ذيك كله تُلتُ بل كهذ تباور ومات عبس براي (وخل جنت) كامارى يى في مون كياكيون نسس يا نبى يَا نَجِيَّ اللهِ نَاخَذَ بِلِسَانِهِ وَ عَالِ كُفَّ عَبَيْتَ هِذَا الله ايم حنورسن انى نبان كولى اور فرايا مَثَنَتُ بَ يَجَالِهِ وَ إِنَّا الى كوتو بذكرا يرس في موض كياكرا سے كَبْتُواخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ الترك بى إيام الرجيرك سالفريوب بِم فَالَ نَكِلَتُكَ أُمَّتُ مَعْنَ مِائِي عَرِيم بِسِنَةٍ فِي عَلِما كُمُرَ عَلِمَ كُمُ تری اں اسے معافہ وگوں کو اگ میں ان کے يًا مَعَادُ وَعِلْ يَكُتُ الثَّاسَ مزيريل يا تاك محيل ان كازبان كا باتيس فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوْجِومُ آدُ عِلَى مَنَا خِدِهِ عُد الله يُرائِي كَي بِين زبان كي كيتيال بي برل كي حَمِيانُهُ ٱلْسِنَيْهِ مِ ج وما فرت مي كالمي محد

مفام عرست الب مورد مورد من المراد من المراد من المراد من المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المر

النقاع خایول کاملاح مور وا حاب کی ان دو آیات می بیشه بمیشر کے لیے تجریز فرادیا گیا:

آیٹ الکی ٹین ا منبط انقت الله کو گئونو اکنولاسیدی کا ای ایمان الشرکاتعوی احتیار

کرواور درست بات کماکرو اس تعوای المی اور قبل مدید کانیجہ یہ تنظے کا کہ اس کی برکت سے

الٹر تواسط تمیارے اممال درست اور اصلاح یافت کر ہے گا اور تمیاری خطاوک اور نشون

کروان فرادسے کا ، بیٹ مین کو کو آتھ کہ کرکے کہ کہ دیکھی کرکے دیکھی کرکے درکے کا در تمیاری خطاوک اور تعمال کرکے درکے کو مان خوادسے کا در تعمال کرکے درکے کہ کو مان خوادسے کا درکے کا درکے کا درکے کا درکے کے کہ کو کو کا درکے کے کہ کو کا درکے کا درکے کا درکے کا درکے کرکے کرکے کو کا درکے کہ کا درکے کہ کا درکے کی کے درکے کے کہ کا درکے کرکے کے کہ کا درکے کے کہ کو کا درکے کیا درکے کا درکے کہ کے کہ کا درکے کی کے درکے کرکے کرکے کہ کے کہ کورکے کی کے کہ کرکے کرکے کے کہ کرکے کہ کورکے کے کہ کورکے کی کے کہ کورکے کورکے کورکے کا کورکے کورکے کیا کہ کورکے کا کہ کورکے کے کہ کے کہ کے کہ کورکے کا کہ کا کہ کورکے کورکے کورکے کورکے کہ کورکے کورکے کورکے کی کہ کورکے کا کہ کورکے کے کہ کورکے کورکے کے کہ کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کرنے کا کورکے کے کہ کا کرکے کا کرکے کے کہ کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کے کہ کورکے کر کے کورکے کی کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کورکے کے کہ کورکے کے کہ کورکے کے کہ کورکے کے کورکے کورک

نجاکہ منی الٹرملیکولم نے تو گھروانوں بیوی ، بچرں ، ملی باپ اور قرابتواں سے ساتھ حمین سلوک کرنے والوں کوانفل ترین انسانوں میں سے قرار دیا ہے ۔ چنا بچہ امام ترفزی اور امام واری نے اپنی اپنی کتیب مدیرے میں ہر روایت وردیج کی سے :

عَنْ عَلَيْتُ اللّهِ صَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله الل

مجدوارت ام این ماجرد حمد الشرطیب نے حضوت میدالشداین جاس مفی الطرمنها سسے معلوم ہمتا ہے کھروالوں کے ساتھ مشہون سکوک کرنے وارٹ کی ہدارت کے ساتھ مشہون سکوک کرنے والوں کا ہمارسے دین میں کتنا ارفع واملی مقام ہے۔

مور و احزاب كي ان دوايات سے يہ بات مي سامنے على الله اور تول سديد الله اور تول كى اطاعت كان الله اور تول سديد الله اور يول كى اطاعت

کے وازم میں شامل ہیں بینا پخدا خریں فروایا: مَنْ بُیطِعِ الله وَ دَسُولَهٔ اوجالت اصال کے دمل کا اطاعت کو است اوپر خفت دُ مَنْ نَنْ مَنْ وَنَّ الایک سے کا میں کا میاب ترامیا نے کا اعداسے عُظِیْمًا ، دعامیانی ماس برکی ورزی علیم کامیابی ہے۔ عُظِیْمًا ، حفرات! بن کوم الر طبید و باز کام کرتے پر آن ایات کام ا قراست فرای رہے ہے۔ اور ان کام ا قراست فرای کردی ہی فرای رہے ہے۔ وقع ہے کہ آپ نے موس کھا ہما کہ اس مرتع کی مناسبت سے سرس قدام ہم ایابی میں جوان کا بیت سے سرکس قدام ہم ایابی میں جوان کا بیت مباسکہ بن بیان ہم کمی سامدان میں جرسب سے یہ اور فام الوز ہو و لا کے بیت و دہ ذکر بھیوت ، دایو ساور بنائی موج دسبے ، جن کوزندگی سے برمعالم اور مرموث پر بالغوص معالمتر تی زندگی میں اگر سامن مکا جائے توان شا والٹر اس کی برمعالم اور مرموث پر بھی خوش دو خوم سبے گا راس میں سکون والم بینان کی فعنا قائم ووالم سبے گی ، اور اسس کا محس بھا رسے میں اثر سے برکا یونظام اسلامی سے نفاذ و تیام اور استحکام میں مروموان خاری جس سے بی ورسان کی اور اس کا میں مروموان خاری جس سے بی ورسان کا میں خوال میں اور اس کا میں میں موسان خاری ہوئی ہوئی میں اسے تواس کا

متحمر منامشكوك! حزات إمارس على وخليا وخلية زكاح من ان آيات میں! کا قرامت کے بعد امادیث میں سے دومورٹول کے د وچرٹے چرٹے کوسے کی پڑما کرتے ہیں۔ جنا بخد میں سنے کمی دہ توشے کپ کومنائے ہیں عام طور برجعن حساست ان کواس طرح براه سیت یس کرید ایک بی مدیر در ای سے الجي طرح جان يمي كرير وومد تون ك على والمرب المرب الممل احاديث خيل مي ربيلا موا سمدیث کے جس کوام ان امرے ای من میں روایت کیا ہے کرمسوسلیاللہ عيد مدايا، آلينكام مِن سُنتَى ما عام بالريقة الديري سنت مي سه اس میں درحتیقت اس لاب انتقوری نق اور زیدی جاری سے جونیای لا بچ رہاہے۔ بهانيت كايتعودك توميسائول ين بى نظرة مصطح ادربندو ولدي بى ردنيا كے اور بی ذا بیب پی جیسے برحدمت ، مین مت ،ان میں می پرتعود مشترک سے گاکردنکا ح ادر کم کرمتی کا زندگی رومانیت سے احتیار سے کھٹیا درجہ کی زندگی ہے ۔اس احتیار سے ان مامسيس اعلى د فركي تودى وزركى سے د شادى بياه سے بنطن كوية دا بسب مدمانى ترتی کے بعد کاندف ڈاردیتے ال سود ہمیا موست دونوں کے بعد تجرو کا زندگی کوان کے ال دومانيت كالى وارفع مقام ديا با ماست - زكاح كرف واست ان خاب سمة مزديك

ان کے سافسے یں دورے درجہ کے شری (SECANO RATE CITIZEN) شمار برتے ہیں۔ جن کرٹادی بیاہ کے کمکیٹریں بڑکر انوں نے اپنے چٹیت کودی ہے۔

بی اکرم مسی النوعلیروم سفے اس تعود سے بی ادرا ہے جمل سے می چعند کے اوالے میاط بقہ بہنیں ہے۔ میں جودین سے کما یا ہوں وہ دین نطرت سےسے وین انسان سے کمی کھی اورنطری تعاسضے پرکوئی ٹیرنطری تدنن عارُنس كتا، دى ده يرجا بتلسيت كران تقامنول كو إلكير كمل ديا جائدال سے بركس مالادين ان فطرى تقامنون كوميم أخ يرادر مع استلىم دال ديتا ب ادري خطوط ير c HANALISE کرتا ہے۔ الن کابرمیم معروث ہے ،اس کے بلے اُس نے جا تزرایں متین کردی پیں ران دامتوں کواحتیا*د کرنے میں ہی خ*ودانسان کے بیے ابی انعزادی مطح پر می میلائی ہے اوراج امیت کے امتبارے ہی ای میں ٹیرہے ۔ لیذا ان تعامیل کے لیدا کرنے کا جمیع ، جائز اور مغیر طریقہ سنت ، اس سے یہے اس نے دامستہ کھا سکا سے جيسے نكاح رالبته ف المعاداست بندكرتاب، جيسے نناءاً ناوان شورت دانى كاطريقہ ج فردكيسي موجب بتراودما فترس كميلي مرجب ساديرتاب داسلام نے دبرانيت كاتعيمنيں می بکردمیا نیت سے تاکیڈا من کیاہے رہائچہ امام احمدین منی<sup>ن ا</sup>بی سندیں معایت كرت بي كرني كوم من الديديسلم نے فرالياء لا رَحْدَاً مِنْ الْدُسْكُرْم اسلام مِن مئ ربانيت نيس سعدايدس والم استال كاكياسيد مدعود ل ك قامس كم سال لام فی مبنس کساتا ہے جس کا مطلب ہوا کہ ہرتیم کاربرا نیست ک ننی ہوگئے۔ یبی بات میں دومری طویل مریث میں ماضح طور براکب کے مساسنے بعد میں پیش کروں گائیں کا فری پھڑا يرسي كدونت مُوفِي عَنْ مُنْتِى مُلْكِدُ مِنْ وَمُرِي مِنْ وَمِيرى منت كوناليسندكر السكام جيس كون تعليان س چاہتا ہوں کماک ہا*ت کی طبیب ہی توجہ* دلاؤں جرمام طور برود برسے خامیب کے زیرا ٹربیاسے وہ مندوا نہ

تعتدات مول ياعيسا أول ك حيالات عمارى كثريت ك ومندا مي مي ميم من بسال ده در کرشادی نرکزاا ورتجردی زندگی بسرکرنا واتنی کوئی اعلی وارض کی سے دچا بچد وام طور بردین بزرگوں سے تذکرے میں ہماری زبانوں پر سالغاظ اُجاستے ہیں کہ فلاں بزرگ بڑسے ہی المطر واسے اور عابد وندا بر تھے ، اس وں نے زندگی بھرشادی ہی نسین کی گویا اس مبلک کا شادی ذكرنا اكم قابل مرح وتعربين كام قرار بايا واب أب خوس يصي كماس باست كى ند طير ممثاط المازاد میرشودی طور پرکمال پڑرہی ہے۔ تا۔: امک نے ترسے صید وجو الما الح میں ا اس کی زویوری ہے نبی اکرم مسلی السیوالی کھی ہے۔ اگر شادی دکرنا احد تجرو کی زندگی مسر کرنا كوئى قابل تحسين كام ب، كوئى اعلى وارفع على ب، فيد العباسة الدريكا كاكوئى باندتر مقام ہے، تونوز اللہ می ذاکس بی اکرم تواس سے حودم مہے۔ منایہ اِمت انجی طرم ذبن فين كريني كرجل سيديد يامتيا الملازم ب كماس تيم كى است كدرن وتوفي معطور رِنان سے میں ذاکا اوائے ۔۔۔ یہ اندوری نیس سے کوبس نے نکاع دکیام توال کے خلاے کی انتری ہی سے دیا جائے جو سکتا ہے کی کی احتیاتی مجوری مور والات مشاوی كا اجازت مزديت مول رير إلى دومري إحت ب داماذا يسي ويكول مرتنقيد كى زال كمولنا می میم نیس برنگا دادیت جرا متیا طروری بست ده بد کم تروک دندگی کدرج برگزشیس بردن باشت ای دی اکم افران به که اکنی استی استی الاسک میساند كاب نے مقام رح قرار دیا اورائی کوئي کا کوئي الل کام بھا تراہی میں نی اکٹر سے یہ قرح كالبيونكل بمعطا ادربادا يان فاكل اصاعلل جيط برمائي معجد

المتعدود البت كى صراط سنقيم المرت البي جابتا بون كراب كو ده المتعدود البيت كى صراط سنقيم المرت مع ترجم كل طور پر بحى سنادول جى كا المول شعر كا المول معلى المول معلى المول الم

دَعَنْ النَّيِنَ مَنْ الْ جَاءَ تَلْتَ لَهُ السَّ عدوايت بسي في التُرطيروم وَ هُطِ إِلَى اَذْ وَ الْهِ النَّيِي صَلَّا اللَّهُ كَايونِ كَ عِلَى مِن اُ دَى اَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ ال

اَيْنَ نَحْنُ مِنَ اللَّيْظِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانْبِت بِدِ التُقَالَ الْهِ مَهِ كَانِيت وَسَلْعَدُ وَ ذَنَّ غَنَمُ اللَّهُ لَهُ مِنَا ﴿ الرَّبِي كُنُ كُنَّ اللَّهِ لَكُ مُلَّا اللَّهِ كُنُ لِكُ تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَا تَعْرَفُقَالُ مِي مِيْرِاكِ المَارِيمَا كُولِكُ وورِ اَحَدَ هُدُ آمَاً أَمَا فَأَصَلِى اللَّبُلَ مِنْ مِنْ مِنْ مِن كُولِيدَه مِكُول كَالسانطار آبَدًا وَ قَالَ الْأَخُو آنَا آصُوْمُ نِكُون كُاتِيرِ عَلَي مِن الله سے التَّهَا مَ آبَدًا وَلاَ أَخْطِرُ وَ مَنْ لَى الكديمِن الكيم نكاح فردن كا بنم ملى الله اللَّحْدُ آنَ أَعْتَدِلُ اللِّسَاءَ مَلَلًا مِيرَمُ أَن كَ إِسِائِكِينِ وَإِلَا تَمِكُ آتَذَ ذَبُرُ آبَدًا نَجَاءَ النِّيمُ حَلَّةَ اليمالِي إَمْرِكِي بِمِ عِوْدِ إللَّهُ كَاتَمَم الله عكنيه وسكع إلبهد فكنال منتهارى نبي الغرب بيت وتاامد آنُكُتُ الَّذِيْنَ قُلْتُدُ كُنَا وَكَذَا تَعَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله أَمَا وَ اللهِ وَإِنَّ لَا يُعْلَقُ يِلْهِ وَ إِفْلَا يَكُن رَابِون اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَتَعْكُمُ لَكَ لِكِينًا الصَوْمُ وَالْمُعْلِقُ مِرَالِمِي مِن الدِيدِين سعن كاح مِي دَا صَلَىٰ دَارُفُ دَانَزَ وَجُ النِسَاءَ كاب مِس في مرع اليق ساوان فَدُنْ دَعِيبَ عَنْ سَلِّينَ فَكُيْسَ مِنْ . كياده محرس بعد رسمن عيد)

ميدوم كان منتول كا اوائعي كا تن كو ترنق وصاحت لي، وه قابل مياركباد يس - يكن جي م می الد کرنا ہوگا کرزندگی سے بقیر معاملات میں منت سے تقاصفے کیا ہیں، بی اکرم می اللہ عيروم كالموة حسنه كيا بعددين كي قام تقامول كويداكر في اورتبي اكرم كاتمام سنول كالوانطى كانكروا بتمام كرفيري مي وراصل بمارى دنيري وأخردى مسلاح وفلاح اورنجاست كامادو مادس بصبياكم مودة احزاب كاليت والا كع اخرى فراياكم و من يُبطِع الله وَرُسُولَهُ مَعْدَدُ كَ زَ حَوْدًا عَيْظِينُهُ - الله إصابي كرسول كا المامت كاعم قرآن معدى كثرت كرساقه إسيدم تعني درنهي أب كوان يس سيندا إت سناا كس آنا طاب يعيد كمالترى الماحدي، رمول كى اطامت كربنير مكن سي بيناني أي اكرم فنطاه من أكاعين نتت أكاع الله مرجس فيري الماعت كي دريقيت أس مے اللہ کی اطاعت کے عمورہ کل عمان میں سمنیت رمول سے اتباع کا مقام الشرتعا سے نے واضح طور برتسين فرامياب، ادر الل ايمان ك ساتعدائي مبت كونى أكرم على الترسيد م كما أموة كال ك اتباع كيديا تعرشو طركردياب، فرايا بتك إن كِمُنْتُقَدُ تُعِينُونَ الله هَا تَعِيمُ فِي الْمِينَاكُمُ اللهُ وَيَعْفِيكُمُ وَلَوْمِهُمُ وَلِلْهُ عَفْوْدَ مِنْفِظُ لا يَتِ اسْ وَيُلْسِ مجست سکھتے ہوتومیری پروی کو، النّرم سے مجست کرسے گا امرتماری خطافل سے درگزر فرق امداللر بخض والا ، رحم كرف والاسم برايت اس بارس من تعن تعلى ب كرالترس محت کے دوسے کا اس کوئی نی اکوم ملی الدملير دم كاتباع جعنور كيروى اسخعنور كاستون كا ما يكى كابتام يد اوراس فرز على كامتام يرب كرالد يمي اليسي وكون سعبت كري كا الداك سع وعليا ل المدكزوريال بربائ بشرى مرزد د بول كى التداك كومعات كرد سے كاكيزكو وہ فغور بمى سب ،رميم ميى۔

ب سعام بماکرزمگی کے برگرسٹے احد برما سلے می سنت رسول کی پردی لازم ہے نکاع مجی صنور کی سنت ہے یکین صاطربیاں ختم نہیں ہوگا۔ دورت دبینے دین مجی صنور کی سنت ہے۔ دگوں تک قرآن کا بینام اوراس کی دورت بینیا نائمی صنور کی سنت ہے۔ فرائعن چچارد کی دقرت پرمیمی احاب و تراکیط کے ساتھ اداکی مجی سنت ہے۔ بجا برد تی بیال

سرون المرائع المرائع

ياسليا نالهن جاءيا فعابيياتكر

ي نے سے داخرى مى ميثاق مى كى الله كاركاجى مى بعض تجارت بيشر

برادرید میں نکاح کی جانس کا سیا جدمی افتحاد کا سم لی کانی موہر سے جاری ہے تیجب کی بارت ہے کہ دور دہازگر خول کی بیٹ ہے دور دہازگر خول کی بیٹ ہے دور دہازگر خول کی بیٹ ہے کہ دور دہازگر خول کا کہ بیٹ ہے کہ ایک بیٹ کا کا ایک ہیں گئی دیر ہا ہے اس کے بارسے میں بیاں تا مالی موجا بھی نیس گیا۔ خیا مجدمی نے اپنے جائی کا نکاح محدمی معتقد کے بادر سے میں ایک اور تقام بیز اسلامی در موس سے ایک ایک ایک کا کا کا فاز کر دیا ہے۔

مزیس نے اس کے ساتھ می دمیشاتی ہیں اپنے اس نیسلوں کا بھی اطلان کر دیا کہ میں ایک میں اسے د

دفی کسی بادات میں خرکت نیس کرد رہا ج ہی ہیں ہے محد در طالعہ کی صریک یادات کا مل تگ اور تب طرایع مالعی بندھانہ تبدیارات پر سبنی ہے۔

ا فربرت شرمی واکٹر صاحب مصروت کی ہی جی می شادی ہوگی ہے برمرت نے اِئی بچی کون فود زیادہ جہیز دیاا در نہی امن و واقا رب ادرا جاب کی جانب سے دیے ہوئے تحالفت قبرل کیے اور لکا ہے کے بعد بچی کر مہم ہے سے شعبت کردیا سان کے ہاں مہما خراری کی کئی فعظ کی بچی کوئی قتر تیس نیس ہوئی ۔ دے ۔ رہے۔ رہے

رم ورواع إلى - المتر تعالى في توقران عجم اورائوة رسول كي ذريع عار ع كا مرص به ف برجراً اسے بی جیاکہ ورہ او مون کا کے عظلے بی اللہ تا لی نے بی اکرم ملی اللہ عيدوهم كاوماف بال كرت موت ذاا وكفة حمله أصرهم والاعلل التي كانت عَلَيْهِ وَ اور (عاراب في أي ) وكون يرك وه وقب أراب وال يلد عروسة ادر ده بدشین کون ہے ، جوری وه مرسے موسفے ایس نی اکرم ملی اصلاعلی وم کا حمال علم ہے ہے کہ آپ نے دین کو اُس سے کسان بنایا ہے آپ نے ہوایے دی کریت و داولا تَسْيَدُوا ما ما يال بدياكو مفكات بدياد كدا ، لكن م مب كم من لبندن كيم مي مسف تادی با و کی تقریب میں لا تعدادا منافی روم کوافقیاد کررکھا ہے جس سے شادی ایک لیانہا گران مند بنگیے وم اس کی مے کو ادف ادروا در اول کے تال سے جوم دوند رسوم مارے بال ماری ہی ان کو جوڑنے کے سے ہم تیار ضیں من دوستان می جن بادر لول اورما ندالوں نے اسلام کو جول کیادہ اسٹے سامتھ بی سوم بھی لاسٹے اوران کو جوشنے سکے بجائے ان کے ہم برل دیں اوران کو جاری دکھ اوراب کے جاری رکھے ہوئے ہیں سننے یں ایا ہے اور می نہیں کر کھاکہ اس اس میں کمال کے متعقب سے کھیلم اکستان سے قبل بوقوم میں بیوات کے بیف علاق میں تکام مے وقع پرموادی ماصب اکر تکام می بیلماتے تقے ادر جريدُن بي آكريم المريخ والمستق الكريكا كام بومل ي وفسا يدنس ويزولول من مینی بوق می تواس وم سے ال کا المیال نہیں ہوا تا کہ مون دو بول کہنے سے زمین بدھ گیا اى ده دولها دله كرون من كره كاكرالى كاسات بمريدي مكوات تقادر الرافي ان کوالمبدان ہوتا تھا کہ سر منبوط ہوگیا ہے۔ اس استدرتو آب لاز اُسکوٹس کے یا سے مت بى بىدادتياس كالارسام د

کین جائزہ یہے کہ بینہ سی حال ہمالہ ہے۔ تکاع صنور کے طریقے پر ہوگین بارات کو طور اللہ ہے۔ تکاع صنور کے طریقے پر ہوگین بارات کو طور اللہ ہے، در مواست ایک سے ایک برصور پڑھوں کر جو وگ معا حریب ترویت، ہیں، ووا بنی دولت و ترویت اور امارت کے اظہار سے یہ برائی دموں پر ہی اکتفا نیس کرتے، بکہ نئی تی رموم اور برحات ایجا ذکرتے رہتے ہیں۔ اس معاطر میں ان کا ذہن

بڑا زرخیز اُبت ہوتا ہے مالا تکہ ان تمام رمومات کی بی اکٹم کی مسنت اورصما ہرکام اُ کے تعالى يى كوئى بنيادنىيں ركاجي كى بعض برا دريوں نے چندا صلاحی اقدامات يہے ہيں ۔ مجے يد مون كرف رساف كيا مائے كران اصلاحى اقدارت كا اصل موك دين كى تعليمات برعل كرف كے جذب سے زياد و معالزتي جوريال تميں رجن كى بنياد پرنيسند كي گئے ك نکاح مسیمیں ہوا در باطاعت کا تصورہ تم کردیا جائے۔ لاکی ما لیے سکے ہاں دعومت نہرہ دفیر نین بھےمعوم مواہسے کہ چرروروانرے کھلے ہوئے ہیں ربٹی والا دسندی کی وحدیت اوارتعبالہ وطیرو کے نام سے اب تک پرانی دموم کوزندہ کیے ہوئے ہے ، دمم برتی کا جربت دل کے سنگھائن پر براجان ہے د واپنی اطاعست مزدر کرائے گا ،ادراس کاکمی طرح ظہور فردرم کار میردوری رسی می جون کی تون باقی بین، یکدان می کیدامناند ،ی برتار بتا بیست حالان کم ہماںسے دین سنے مرونب دلیمہ کی دحورت کی تاکید کی سبے یہی اکڑتم سنے فرمایا دلیم یفرور کیاکرو، اورجس کودنیدی بایا جائے، و اس می مزور جائے۔اس کی حکمت پر آپ جب الدركري محدة وخرد ال معمر برينيس محدكه شادى لاسے دالوں سے يسے ہى اصلاً وتى کاموتے ہوتا ہے۔ایک شے خاندان کی تامیس ہورہی ہوتی ہے۔ دول کی مالوں سے یہے بلاستسبدائ لحاظسے توخری کا مقام ہے کہ دہ بیٹی کے فرض سے مبکدی مرسبے ہیں۔ نین نسکاه حقیقت بین سسے دیکھئے تر بیٹی وانوں سے پسے تو برطری آ زمائش کا دخت برتا ہے۔ بچی کوبالا پوسا ،اٹس کی تعلیم د ترمبیت کا ابتمام کیا ،ادر پیرجوان ہو سفے پردومرسے خاندا سے حاسبے کردیار مزارد تیجد بھال ہیا ہو ،معلوماست کری ہوں ،اطبینان کر بیا ہو، بیکن بیرا مندیشتے پر بھی لاحق رہمتے ہیں اور یہ دھٹر کا لگا رہتاہے کہ ذمعادم آگے کیا ہوگا ۔مزاج کیس کے یا نسین المانعتت موگی یانسین ایترنسی مسلل والول کاسوک کیسا بوگا ؟ ومیره ومیرو سیی وجسے کداکٹر بجی کی الوداعی کے وقت مال کی بچکیاں تکی بوتی ہی، بہنیں بچھاڑسے کھاری ہوتی ب، اورباب اوربجا بُول كى أنتحين ٱلموول سينم بوتى بي -

مِّن کماکر تا ہول کرمِٹی والوں کا ابٹارد تھیوکروہ اسیسے لخست مجرکو دومردل کے حوالے کررسے میں ۔لیکن بھربھی سبطے والول کا دل نیس بھرتا اور رسومات سکے نام بران کے مطالبات

## AN AUSTERE MARRIAGE

(Report by staff Reporter appeared in PAKISTAN TIMES Lahore insertion of 29th August 1981).

"Unique and commendable austerity, true to the traditions of the Holy Prophet (peace be pon him) was observed at a marriage function in Jamia-ul-Quran, Quran Academy, Model Town Lahore on Thursday evening.

No pomp and show, guests were not served with any refreshment. People assembled in the jamia a few minutes before evening prayers; before the "Azan" they quietly listened to the cassette recording of the Holy Quran. After prayers, Dr. Israr Ahmad, a renowned religious scholar, performed the "Nikah" ceremony of Mr. Mohammad Saeed Asad with his daughter Amatul Mohsee. Whence the nikah ceremony was over, the bridegroom with relations and friends left quietly. Dr. Israr told that for observing this austerity many of his relations had severed with him and members of his family".

مركزى الجمر فترم القران لاهور قران میم قران میم کے علم و جھت کی رسیع پیانے ۔۔۔ ادر ۔۔۔ امال علی سطح پرتشيروا ثاعت الأست المعرف مناصرين متجديد الحان كالكيموي توكيا برطائي اسلم كى نت أو أنيه ادر فليدين حق ك دورانى کی راہ بھار ہوکے وَمَا النَّصِّرُ إِلاَمِنْ غِنْدِاللهِ